

#### جمله حقوق كتابت محفوظ ہيں

نام كتاب: اسلامي شادي

مصنف مصنف حضرت مولا نامحمراشرف على تفانوي

باابتمام: محداسكم تنولي

قيمت:

ناشر توصيف پېلې کيشنز اردوبا زارلا مور

فون نمبر 4230838-0333

#### ملنے کے بیتے

👁 مثمع بك ايجنني بوسف ماركيث اردوبا زار، لا مور 🔹 علمي كتاب گھر اردوبا زار، كراچي

🗗 كتب خاندر شيدىيدىند كلاتھ ماركيٹ راولپنڈى 🌼 غنى سز چوك عيدگاه، كراچى

اسلامی کتاب گفر، خیابان سرسیدراولپنڈی جبیت القرآن اردوبازار، کراچی

🕻 احمد بک کارپوریش آقبال روڈ راولپنڈی 🔹 کمتبددارالقرآن اردوبازار، کراچی

🕏 دارالاخلاص محلّه جنگی پشاور 🕒 🕳 بیت القر آن شابی بازار ، حیدر آباد

وارالقرآن اکیڈی محلہ جنگی پیٹاور 🗘 مکتبہ رجمیہ، اردو بازار، کراچی

ک مکتبهالمعارف، محلّه جنگی پیثاور فیضی کتاب خانه محلّه جنگی پیثاور که خنگ

ى ئىل ئاپ ئاردان. • ئىلتىداخرار، نىداۋامردان

|       |    | اجمالي فهرست                                        |          |
|-------|----|-----------------------------------------------------|----------|
| 25    |    | نکاح کی اہمیت اوراس کے فضائل                        | باب:     |
| 40    |    | بیوی کی اہمیت اوراس کے فوائد                        | بابات    |
| 50    |    | بيوه غورت كابيان                                    | باب۳:    |
| 55    |    | كفايت كابيان                                        | بابه     |
| 76    |    | لڑ کے اور لڑکی کا انتخاب                            | بابه:    |
| 85    |    | نکاح سے پہلے دعاءواستخارہ کی ضرورت                  | باب۲:    |
| 95    | 4. | ضروري بدايات واصلاحات                               | باب∠:    |
| 107   |    | شادی کس عمر میں کرنا جا ہیے                         | باب۸:    |
| 114   |    | مثلنى اور تاریخ کانعین                              | باب9:    |
| 120   | ×. | نکاح خوانی اوراس کے متعلقات                         | باب•ا:   |
| 126   |    | مہراوراس کے متعلقات                                 | باباا:   |
| 138   |    | جبيز كابيان                                         | باباا    |
| 144 🤫 |    | بيهواري لين دين كابيان                              | باب۳۱:   |
| 151   |    | بارات اور شادی کابیان                               | باب-۱۱:  |
| 158   |    | شادیوں کے بعض منکرات ومحرمات                        | باب۱۵:   |
| 164   |    | شادی کی رسموں کا بیان                               | باب١٦: " |
| 178   |    | عورتیں اور رسوم کی پابندی                           | باب کا:  |
| 192   |    | مختلف رسمول کابیان استعمار میری میری از منتقد       | بابدا    |
| 199   |    | اسلامی شادی کا دستورالعمل                           | باب١٩:   |
| 206   |    | شب ز فاف (کیلی رات اوراس کے متعلقات)                | باب۲۰:   |
| 213   |    | دعوت وليمه كابيان                                   | باب      |
| 222   |    | تعدادازواج كابيان                                   | باب:۲۲   |
| 237   | F  | احکام مباشرت (میاں بیوی کے خصوصی تعلقات)<br>عند بیر | باب۲۳:   |
| 256   |    | عسل و پاک کابیان                                    | ياب٢٢:   |

## خطبهنكاح

ٱلْحُمْنُ لِلَّهِ نَحْمُنُ وَنَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُو كُلُّ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ ٱغْمَالِنَا مَنْ يُّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ أَشُّهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشُّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُّ مُلِمُونَ0 يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفُس وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَّ نِسَآمً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْارْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَيَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قُولًا سَدِيدًا ٥ يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَمَنَ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا٥

# فهرست مضامين

| 23            | يبيش لفظ                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | باپ:ا                                                                                                          |
| 25            | نکاح کابیان                                                                                                    |
| حاديث 25      | نکاح کی اہمیت سے متعلق چندا                                                                                    |
| 25            | تکاح کے دینوی واخروی فوائد                                                                                     |
| 26            | تكاح ندكرنے يرتبديد                                                                                            |
| ے 27          | نکاح ایک عبادت اور دینی امر                                                                                    |
|               | دفع دخل مقدر نكاح ايك معامل                                                                                    |
| 27            | وجدس د نيوى امر ند موكا                                                                                        |
| 28            | تکاح کے مقاصد وفوائد                                                                                           |
| 28            | نکاح کس نیت سے کرنا جا ہے                                                                                      |
| 29            | نكاح كالمسلحت                                                                                                  |
| 30            | اسلامی تھم                                                                                                     |
| 、30           | نكاح كىغرض وغايت                                                                                               |
| 31            | نكاح فاسدكى غرض                                                                                                |
| 31            | تکاح کی سب سے بردی غرض                                                                                         |
| ح عزت كاذريعه | نكاح كے عقلی وعرفی فوائد نكار                                                                                  |
| 31            | 4                                                                                                              |
| 32            | ب نکاح رہے کے نقصانات                                                                                          |
| ين شادي 33    | برهابی میں نوے برس کی عمر                                                                                      |
| 33            | ایک اور واقعه                                                                                                  |
| احب كا حال سو | حضرت مولا نافضل الرحمٰن ص                                                                                      |
|               | 25<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>28<br>29<br>30<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31<br>32<br>33<br>30<br>31<br>31 |

| ~ <i>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </i>  |        |
|------------------------------------------------|--------|
| بوہ کا نکاح نہ کرناز مانہ جا ہلیت کی رسم ہے 50 |        |
| بعض صورتوں میں ہوہ کا نکاح فرض ہے 50           | 4      |
| کنواری کے تا بلہ میں بیوہ کا نکاح زیادہ        | 4      |
| ضروری ہے                                       | 4      |
| کنواری کے مقالبے میں بیا ہی عورت کی نگرانی و   | 4      |
| حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے                        |        |
| بیوه عورت کا نکاح ندکرنے کی خرابی              | 4      |
| بیده انکار کرے تب بھی شفقت اور خیر خواہی کا    |        |
| تقاضابیہ کداسکانکاح کردیاجائے 52               | 4      |
| عمر رسيده بچول والى بيوه نكاح ندكر يتوحرج      | 4      |
| نېيں ′ 52                                      | 4      |
| بوہ عورت پراس کے سسرال والوں کی طرف            | 4      |
| ے ظلم                                          |        |
| ظلم درظلم                                      |        |
| شريعت كى مخالفت اور جاہلا نەرسم                | ے<br>م |
| زيروتي كا تكال 54                              | 4      |
| عورت کے بیوہ ہوجانے کے بعدسسرال والوں          | 4      |
| کوکیا کرنا چاہیے کوکیا کرنا چاہیے              | 4      |
| اسلامی تعلیم م                                 | 4      |
| باب:۸۰                                         | ت<br>م |
| קות טאיווט אווי 55                             | 4      |
| کفایت کی اہمیت اور کفومیں شادی نہ کرنے کی      | 4      |
| خرابی 55                                       |        |
| •                                              | 50     |

یوی سب سے گہری دوست ہے عورتوں کی اہمیت اوران کی خدمت کی قدر 40 بیوی بڑی محسن ہے بیوی کی قربانی اور سب سے بڑا کمال: 41 عورت کے احسانات 41 بغیر بیوی کے گھر کا نظام وانتظام درست نہیں رہ سکتا 42

دنیاسے ناوا قف دیہاتی عورتوں کی خوبی 43 بداخلاق 'بدسلیقہ'اور پھو ہڑعورتوں کی خوبی 44 بوڑھی بیوی کی قدر 44 ایک حکایت فصا ...

س ہندوستانی عورتوں کے فضائل شوہروں سے عشق عشق عفت ویا کدامنی عفت ویا کدامنی

صبر وخمل . صبر وخمل . 47 کسرنفسی وحق وضعی 48 ایثا راور جاں نثاری کا جذبہ اور شوہر کی عزت خیال خیال . 48

ہند دستانی عورتوں کی وفاداری 49

باب:٣

بیوہ عورت کے بیان میں بیوہ عورت کا نکا 50 5

| ہندوستان میں قوم برادری کے اعتبار ہے            | کفایت کا عتبار کرنے کی وجہ                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| کفایت معتبر ہے پانہیں                           | اوراس كادارومدار                            |
| آج ج کل کفایت میں نسب اور برادری کا بھی         | کفایت میں اعتبار مرد کی جانب سے ہے نہ کہ    |
| اعتبارے 65                                      | عورت کی جانب ہے                             |
| انصاری اور قریشی باہم کفوہیں یانہیں 65          | غير كفومين نكاح منعقد ہونے نہ ہونے كی تحقیق |
| خلاصه کلام                                      | ودليل                                       |
| عجمى عالم عرب عورت كا كفونبين 65                | فصل به                                      |
| ایک عام غلطی فصل بهم                            | حسب ونسب كابيان                             |
| فصل:۸۸                                          | حب نب کی تعریف 57                           |
| دین کے اعتبار سے کفایت (مساوات) 66              | نسباورخاندانی اختلاف کی حکمت 57             |
| پېلى صورت 66                                    | نسب کی بناپرشرافت ایک واقعی حقیقت ہے 58     |
| دوسری صورت 66                                   | حسب نسب کی شرافت برای نعمت بے کین اس        |
| مختلف فيصورت                                    | کی بناء پرفخراور تکبر کرنا جائز نہیں 60     |
| تيسري صورت 67                                   | كفايت نسب ميس مال كا اعتبار نهيس باب كا     |
| ضروری تنبیارے کے مسلمان ہونے کی تحقیق           | اعتبار ہے 61                                |
| ضروری ہے ہ                                      | شرى دليل 61                                 |
| اس زمانه میں بیر بھی ویکھنا چاہیے کہ لڑ کا گمرا | سادات کادارومدار اصلی سید کے کہتے ہیں 61    |
| فرقوں ہے متعلق تونہیں 68                        | فيل س                                       |
| عیسانی یا بیبودی عورت سے نکاح کرنا 68           | ہندوستان کےنسب ناموں پرتبھرہ 62             |
| اس زمانه میں بیھی ویکھنا چاہیے کہاڑ کامسلمان    | ہندوستان نسب نامے اور شجرے 63               |
| <b>۾ يا کافر</b>                                | زبردتی کے نبت نامے 63                       |
| مال یا خاندان کی مصلحت سے بدوین سے نکار         | ہندوستان میں نسب کی بنیاد پر کفو میں کس طرح |
| کردینا 69                                       | لخاظ مرگا 64                                |

| 76                                | دینداری کی تعریف           | 69         | ل بنیاد پررشته کرنے کی وجہ               | ینداری که             |
|-----------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| ہے مشورہ 77                       | ایک بزرگ کا یہودی۔         | ىناسىب     | ی کا بدوین عورت سے نکاح ·                | يندارآ دؤ             |
| الے لڑکے میں کیا کی               | داماد بہنوئی بنانے کے      | 70         | 191                                      | ہیں                   |
|                                   | و مکھنا چاہیے؟             | 4          | فصل:۵                                    |                       |
| ی نہیں کرنا چاہیے 78              | پردیسی لڑکے سے شاد         | 71         | ا ہے کفایت (برابری)                      | مر <u>کے</u> لحاد     |
| ِں میں شاوی کرنے کی               |                            |            | میں عمر کا تناسب ایک                     | ئو ہر بیوی            |
| 78 .                              |                            | 71         |                                          | زی چیز ۔              |
| . ہازی نہ کرے بلکہ خوب            |                            | 72         | ن عمر میں کتنافرق ہونا جا ہے             |                       |
| ماصل کر کے 19                     | د مکیه بھال کراظمینان ہ    | N          | ادی می <i>س لژگی کوا</i> نکار کردینا     |                       |
| ل:۲                               | فص                         | 72         |                                          | إي                    |
| ہے اچھی عورتیں 🛚 79               | نکاح کے قابل سب۔           | :<br>زکرنے | ں کا زیادہ عمر والے سے رشتہ              |                       |
| ہ لیے لڑی میں کیا و یکھنا         | بیوی اور بہو بننے کے       | 73         |                                          | کے مفاسد              |
| 80                                | جا ہے                      | باكرنے     | کے کی عمر رسیدہ لڑکی ہے شاد ی            | كم سن لڑ ۔            |
| یکنا اور نوتعلیم یا فتہ ہے        | لڑ کی میں جدید تعلیم و     | 73         |                                          | لىخرابى               |
| 80                                | شادی کرنا                  |            | فصل:۲                                    |                       |
| .نکاح کرنے کا انجام 81            | حسن و جمال کی بنیاد پر     |            | ۔<br>نبار سے بھی مساوات                  | ل کےانا               |
| 82                                | نا قابل الكار حقيقت        | 74         |                                          | ونا بہتر <sub>۔</sub> |
| عشق ہوجائے تو آپر                 | اتفا قاً اگر لڑکا لڑکی میر | لدارگھر    | ،<br>رکی لڑی سے شادی کرے یا ما           |                       |
| _                                 | میں نکاح کردینا جاہے       | 75         |                                          | ی <i>از</i> کی ۔      |
| ) ہونے میں بھی بھی فتنہ           | بہت زیادہ حسین بیوی        | 76         |                                          | م:ب                   |
| 82                                | ہوتا ہے                    | 76         | رُ کی کاانتخاب                           |                       |
| داستان اورخوبصورتی ک <sub>ی</sub> | der                        |            | فصل: ا                                   |                       |
| انجام 83                          | وجه سے نکاح ہونے کا        | 76         | ل ایموناندارس<br>الدلا کا که ایموناندارس | ادی سر                |
|                                   |                            |            |                                          |                       |

| 92      | تعويذ كرنا                              | 83     | الأمرف       | کی بنیاد پر نکاح کرنے ک              | بال  |
|---------|-----------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|------|
|         | ئیاح بے سلسلہ میں تعویذ وعمل کرنے       |        |              | ک او کیچ میں مالدار ک <sup>و</sup> ک |      |
| ا و حرق |                                         |        |              |                                      |      |
| 93      | ضابطه                                   | 84     | - 0          |                                      | انجا |
| 93      | آسانی سے نکاح ہوجانے کے عملیات          | -      |              | ب وخواہش کے بغیر خلوم                |      |
| 93      | لڑ کیوں کے پیغام آنے کے لیے             | 84     |              | <u>با</u> ئے                         | ويا. |
|         | نکاح سے متعلق چند ضروری ہدایات          | e.     |              | باب:ا                                |      |
| 93      | وتنبيهات                                | 85     |              | ح ہے پہلے دعا داستخارہ               |      |
|         | باب: ۷                                  | 85     |              | ۔<br>کے ساتھ تدبیر دنو کل کے         |      |
| 95      | مختلف ضروري مدايات واصطلاحات            | 86     |              | ضروری <b>برایات وآ دا</b> پ          |      |
| يكمرتبه | نکاح سے پہلے لڑ کے کاکسی بہانہ سے آ     | 86     |              | ارشته ملنے کے لیے اہم                |      |
| 95      | لڑکی کود کیے لیٹا مناسب ہے              | 87     | يے دعا ئيں   | ے دشتہ سے بچنے کے ا                  | -1.  |
| 95      | ضروری تنبیه                             | 88     |              | ناره کی دعا                          | استخ |
|         | نکاح سے پہلے ایک بارلڑ کی کود کیھنے کی  | 89     | روریت        | ح کے لیےاستخارہ کی ضر                | ,Ki  |
| 95      | تکاح سے پہلے لڑے                        | 89     |              | دہ ہے پہلے استخارہ                   | اراه |
| 95      | اوراز کی میں تعلقات                     | 89     |              | لاره كامحل وموقع                     | استخ |
| دهبواس  | غیر منکوحداور جس الرکی سے نکاح کا ارا   | 90     |              | فاره کی حقیقت                        |      |
| 96 4    | کے تصور سے لذہ حاصل کرنا حرام۔          | 91     | ?            | فاره كب مفيد موسكتاب                 | استخ |
|         | نکاح کے قبل لڑ کا لڑکی کی رائے اور رہ   | 91     | 4.00         | فاره كامقصد                          | استخ |
|         | معلوم کرنا بھی ضروری ہے                 | 91     |              | فاره كا فا نكره                      | استخ |
|         | اڑکا لڑک کی مرضی کے بغیر شادی کر        | 92     |              | فاره كاونت                           |      |
| 97      | انجام                                   | 92     |              | فاره كرنے كاطريقنه                   | استخ |
| رية. 98 | لڑ کا اورلڑ کی کی رائے معلوم کرنے کا طر | 92     | ر دری شرط    | فارہ کے مفید ہونے کی ض               | استخ |
| بھی سخت | سارادارومدارلز کے اورلز کی پرر کھ دینا  | عمل يا | ٹادی کرنے کا | مین لڑکی ما لڑے سے                   | مثع  |
| •       |                                         |        |              | ÷ .                                  |      |
|         |                                         |        |              |                                      |      |

| باب:۸                                                     | غلطی ہے 98                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| شادی کس عمر میں کرنا جا ہے ۔                              | بروں کی رائے کے بغیرا پی طرف سے نکاح کا                   |
| فصل:۵                                                     | پیغام دینے اور نکاح کر لینے کی خرابی 🛚 98                 |
| •                                                         | لڑ کوں لڑ کیوں میں حیا شرم کی ضرورت                       |
| لڑ کیوں کی جلد شادی نہ کرنے کے مفاسد 107<br>مفاسد 2010ء   | اخبارواشتہار ہازی کے ذریعے نکاح 📗 99                      |
| سامان جیزاورز پورکی دجہ سے تاخیر 107<br>میں نے کہ میں تیں | فصل:۲۰                                                    |
| دعوت وغیرہ کا اتظام نہ ہونے کی وجہ<br>:                   | * * * * (1 / / /                                          |
| ے تاخیر 108                                               | بوں رہے درور ں ہوسیار<br>لڑ کالڑ کی کی اجازت کے بغیر نکاح |
| مناسب رشته نه ملنے کافضول عذر 108                         |                                                           |
| لڑ کیوں کے لیے اچھے لڑ کے کم کیوں                         | کردینے کا حکم<br>اجازت لینے کا طریقہ                      |
| ملتے ہیں 109                                              |                                                           |
| م عمری میں شادی کردینے سے قوی ضعیف ہو                     | اور چند ضروری مسائل 101<br>سیسیر                          |
| جاتے ہیں 109                                              | ولی کے کہتے ہیں 102                                       |
| بچین میں شادی کردینے کی خرابیاں 110                       | لڑی کے ازخود نکاح کر لینے کی خرابی 102                    |
| طالب علمی کے زمانہ میں نکاح نہیں                          | فصل بس                                                    |
| کناچاہیے کا                                               | نکاح کے معاملہ میں صفائی اور دیانتداری سے                 |
| نابالغی کے زمانہ میں نکاح نہیں                            | کام لینا چاہیے : 103                                      |
| کرناچاہیے 111                                             | دھوکہ دے کرنا پیندیدہ نا کارہ لڑگی کا                     |
| سعر میں لڑکالوکی بالغ ہوتے ہیں 111                        | كاح كرنا 103                                              |
| ضرورت کی وجہے نابالغی میں نکاح کرنا 111                   | نا كاره مروسے نكاح كروينا 104                             |
| نابالغی میں نکاح کا ثبوت ال                               | نکاح اعلان کے ساتھ کرنا جا ہے 105                         |
| آج کل شادی جلدی کردینا جاہیے 112                          | خفیہ نکاح کرنے کے مفاسد 105                               |
| جلدی نکاح کرنے کا حکم                                     | ضرور تأخفيه نكاح كرنا 106                                 |
| لڑ کالؤ کی کا کس عمر میں نکاح کر                          | لوکی والے پیغام دیں یالڑے والے 106                        |
|                                                           |                                                           |

| 119       | اورشادی                               | 112              | دینا چاہیے<br>والدین کی ذمہداری         |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|           | باب:٠١                                | 113              | والدين کې ذ مهداري                      |
| 120       |                                       | <i>ىنە كر</i> نى | دولز کول یادولژ کیول کی ایک ساتھ شاد    |
| اع 120    | نكاج كىمجلس اوراس ميں خصوصى اجتم      | 113              | پ پ                                     |
| 120       | ايك دا قعه                            | ,                | باب:۹                                   |
| 120       | نکاح کون پڑھائے                       |                  | منگنی اور تاریخ کالعین منگنی کی حقیقت   |
| 121       | نكاح خوانى كى اجرت كامسئله            |                  | منگنی کی رسم میں برادری کے لوگوں کا     |
| 121       | اجزت نکاح کی ناجا ئزصورتیں            |                  | شریعت کی نگاہ میں                       |
| الول كوجن | چند ضروری مسائل نکاح پڑھانے و         |                  | منگنی کی رسموں سے بات کی ہو جافم        |
| 122       | ہے واقفیت ضروری ہے                    | 115              | خیال غلط ہے                             |
| 123       | د دلہا کومزار پر لے جانے کی رسم       |                  | منكني رسم محضرت فاطمه رضى الله عنها     |
| 124       | سهراباند ھنے کی رسم اوراس کا حکم      | 115              |                                         |
| 124       | نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا               |                  | منگنی میں آئے ہوئے مہمانوں کی<br>س      |
| هوانا124  | ایجاب قبول تین بار کروانایا آمین برده | 115 <u></u>      | l l                                     |
| 125       | نکاح میں چھوار کے قسیم کرنا           | الم 116          | منگنی اوررشته کرانے کی اجرت لینے کا ح   |
| 125       | حچودارے ہی مقصود بالذات نہیں          |                  | فصل:ا                                   |
|           | باب:۱۱                                | 116              | شادیوں کی تاریخ کاتعین                  |
| 126       | مهركابيان                             | 117              | ماہ ذی قعدہ کو منحوں سمجھنا سخت غلطی ہے |
| 126       | مهر کی تعین کاراز                     | 117              | ذيقعده محرم اور صفر كے مہينه ميں شادى   |
| 126       | حفرت گنگوی بیشینه کافتوی              |                  | محرم کے مہینہ میں شادی بیاہ             |
| 126       | گواہوں کی تعین کاراز                  | معصيت            | كوكى دن منحوس نهيس بلكه نحوست كامدار    |
|           | مہر کے سلسلہ میں عام رجحان            | 118              | اور گناہ ہے                             |
| 126       | اور شخت غلطی                          |                  | چا ندوسور ج گرہن کے وقت نکاح            |
|           |                                       |                  |                                         |

| نہایت اہم مسلم چاندی سونے کے مہرکی ادائیگی      | جس کامېر کې ادائيگی کااراده نه ہو              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا 133           | وہ زانی ہے 127                                 |
| عورت سے مہر معاف کروانا ذلت اور عیب کی          | جوم ہرادانہ کرےوہ خائن اور چورہے 127           |
| بات ۽ 134                                       | سب سے آسان علاج ہے ہے کہ مبرکم مقرر کیا ،      |
| برمعانی معتبرنهیں دلی رضامندی                   | جائے 127<br>شری دلیل 128                       |
| ہرمعافی معتبر نہیں دلی رضامندی<br>شرط ہے شرط ہے | شرعی دلیل 128                                  |
| نابالغه بیوی کامبر معاف نبیس ہوسکتا 135         | بابركت اور آسان مهر ـ مهر كي قلت و كثرت *      |
| مبرعورت کاحق ہے اس کا مانگنا عیب کی بات         | ہے متعلق چندا حادیث 💮 128                      |
| نبیں 135                                        | زیادہ مبرمقرر کرنے کے نقصانات <sup>*</sup> 129 |
| عرب اور ہندوستان کے دستور کا فرق                | حضرت تھا نوی بھیلیا کا تجربہ 💎 129             |
| مہر وصول کر لینے سے نفقہ ساقط نہیں ہوتا اور     | وسعت ہے زیادہ مہر مقرر کرنے کا انجام 130       |
| حقوق ختم نہیں ہوتے 135                          | بیوی کے نہ چھوڑنے اور طلاق سے ڈر سے مہر        |
| اگرعورت مهرند قبول كرے اور ندمعاف كرے تو        | زياده مقرر كرنا أ 130                          |
| فلاصى كس طرح هو 136                             | مبرکم مقرر کرنے میں بےعزت کا شبہہ 131          |
| شوہر کے انقال کے وقت عورت کا مہر معاف           | مهرکی قلت وکثرت کامعیار 131                    |
| 136                                             | مهرفاظمی 132                                   |
| شوہر کے انقال کے بعد عورت کومہر معاف کرنا       | مہر کم مقرر کرنے کی بابت ضروری تنبیہ 132       |
| بہتر ہے یانہیں 136                              | فصل                                            |
| بوی کا اپنے انتقال کے وقت مہر معاف کرنا         | مہر کی ادائیگی ہے متعلق ضروری مسئلہ 132        |
| درست نبیں 136                                   | بجائے روپیہ کے مکان وغیرہ دینا 132             |
| بوی کے انقال کے بعد اس کے مہر میں اس            | مہر کی ادائیگی میں نیت شرط ہے بعد میں نیت      |
| کے ور ثااولا دوغیرہ کا بھی حق ہے جس کا ادا کرنا | كرنے كا عتبار نيس . 133                        |
| ضروری ہے                                        | اگرچہوہ مال عورت کے پاس موجود ہو۔<br>133       |
| مېرمانع ز کو ټنېيں 137                          |                                                |

| باب:۱۲                                       |
|----------------------------------------------|
| طلب وخواہش کے بغیر خلوص کے ساتھ اگر          |
| لڑ کے کو کچھ ملے تو اللہ کی گھت ہے ۔         |
| جہیز کی حقیقت اور اس کا حکم 📗 138            |
| جہیز دینے میں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری  |
| 138                                          |
| حضرت فاطمه فيكافئا كاجهيز 138                |
| مروجہ جہیز کے مفاسداور خرابیاں ، 139         |
| سامان جميز 139                               |
| مروجہ جہز کی بنیا دتفاخراورنام نمود پرہے 140 |
| دل کاچور ، 140                               |
| ر یا کاری اور تفاخر کی مختلف صورتیں 141      |
| بجائے جہز کے زمین جائداد باغ یا تجارت        |
| کے لئے نفذی رقم دینا 141                     |
| جہیر میں بہت زائد کپڑے دینا اور رشتہ دار     |
| عورتوں کے جوڑے بنوانا 142<br>ص               |
| جبيردينه كالفيح طريقه                        |
| جہز کب دینا چاہیے                            |
| عورت کے سامان جہز میں شو ہر کو بھی اس کی دلی |
| مرضی کے بغیر تقرف مرضی کے بغیر تقرف          |
| كرنا جائز نبيس 143                           |
| دلی رضامندی کے کہتے ہیں 143                  |
|                                              |

| باب:۱۵                                                       | باب:۱۳۰                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| باب:۱۵<br>نصل(۱)                                             | بارات اور شادی کابیان 151                       |
| شادیوں کے بعض منکرات ومحرمات 158                             | بارات ہندوؤں کی ایجاداوران کی                   |
| شدی کے موقع پر نوٹوں کے گرانے اور نا چنے و                   | رسم ہے۔ 151<br>بارات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ 151   |
| گانے کی رسم اللہ                                             | بارات کی قطعاً ضرورت نہیں 151                   |
| آتش بازی 159                                                 | بارات کے چند مفاسد بارات ناا تفاقی اور ذلت      |
| بیاه شادی میں فو تو تھینچااوراس کی                           | کاسب ہے 152                                     |
| فلم تياركرنا 159                                             | میں بارات کی رسم کوحرام سمجھتا ہوں 152          |
| نکاح کی فلم بنوانا 160                                       | بیاه شادی ٔبارات میں اگر آمد در فبت نه ہوتو میل |
| شاد يول مين تاشهاوردف بجانا 161                              | جول کی کیاصورت ہو                               |
| شاڈ بوں میں گیت گانے کی رسم 161                              | بارات وغیرہ تمام رسموں کے ناجائز ہونے کی        |
| گانے باج کی فریائش ہ                                         | شرعی دلیل 153                                   |
| شادیوں میں بینڈ ہاہے بجانے کی رسم 163                        | صاحب حیثیت مالدار کے لیے بھی بارات و            |
| اگرلژ کی یالژ کے والے ماننے کو                               | غیره کی رسمیں درست نہیں 154                     |
| تيارنه ہوں 163                                               | قومی ہمدر دی کا تقاضا 155                       |
| باب:۲۱                                                       | بارات کا مجموعه معصیت ب                         |
| شادی کی رسموں کا بیان 164                                    | شادی میں لڑکی والوں کے یہاں مجمع ملائ           |
| فصل(۱)                                                       | آج کل حتی الامکان بیاہ شادی میں شرکت ہے         |
| رسم وروان کی تعریف 164                                       | بچناہی بہتر ہے 156                              |
| ر م وغير رسم كامعيار 164                                     | شرعی دلیل 156                                   |
| ***                                                          | مقتداءاورعلاء دین کو چاہیے که رسوم ورواج والی   |
| رسموں کی دونسمیں بین 164<br>پیلے کی رسمول اور آج کل کی رسمول | شادی میں شرکت نہ کریں 156                       |
| پېـور ون وروا ي ورور وي<br>ين فرق                            |                                                 |

| 175         | بدخواه بین                                 | رسوم ورواج بھی گناہ میں واخل ہیں 📗 165       |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ز بردست     | دھوم دھام سے شادی کرنے کا                  | آج کل کی رسمول کے ممنوع اور ناجائز ہونے      |
| 175         | نقصان                                      | ك شرى ولاكل بـ 166                           |
|             | دھوم دھام والی شادی میں نماز ہے            | ہیاہ شادی کی رسموں کے ناجائز ہونے کی توی     |
| 175         | لا پروائ                                   | دليل ' 168                                   |
|             | لا پروای<br>فصل ( ۲۲ )                     | قائلین جواز کے دلائل پر تبھرہ 💮 169          |
| 176         | شادی کے لیے قرض                            | شرى دليل .<br>فصل (٢)                        |
| 177         | شادی کے لیے قرض دینے کا تھکم               | فصل (۲)                                      |
| *           | باب: ۱۷                                    | رسوم میں عقلی خرابیاں اور دنیوی نقصانات 171  |
| `           | فصل (۱)                                    | ان رسوم کی بدولت لوگ مقروض اور<br>پر میرند.  |
| 178         | عورتیں اوررسوم کی پابندی                   | كنگال ہو گئے                                 |
|             | •                                          | بیاه شادی میں اسراف اور خرچ کی زیادتی 172    |
| 179         | رسوم ورواج کی جز بنیا دعورتیں ہیں          | شادی میں زیادہ خرچ کرنا حماقت ہے 172         |
|             | عورتوں کے جمع ہونے کے مفاسد                | اسراف کی قباحت بخل کے مقابلہ میں اسراف       |
| 179         | اورخرابيال                                 | زیادہ براہے 173                              |
|             | بیاہ شادیوں میںعورتوں کے مفاسد             | س<br>س نکاح میں بر کت نہیں ہوتی 173          |
| 180         | کی تنصیل                                   | شادی میں زیادہ خرج کرنے کے صحیح اور مفیہ     |
|             | لباس زيور ميک اپ ( زينت )                  | مارن میں دیارہ رہی دے ہے کی دور میر<br>طریقہ |
| 181         | كأمفسده                                    | طریق<br>فصل (۳)                              |
| 182         | عورتول کی زبر دست غلطی                     | (P)U <sup>L</sup>                            |
| 182         | ارشا دنبوی مَلَّاتِیْنِظُما ورضر وری مسئله | شادی میں شہرت اور دھوم دھام 174              |
| ز ر کھنے کا | عورتوں کوشادیوں میں جانے ہے با             | جتنی رھوم رھام سے شادی کرو گے اتن ہی         |
| 183         | طريقيه                                     | بدنا می ہوگی 174                             |
| واج سے      | اگرغورتیں شادی میں شرکت اور رسم ور         | جن کے واسطے تم مال لٹاتے ہو وہ تمہارے        |

| /                                          | ,                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| سارے رسوم رواج محتم ہوجائیں 191            | بازندآ تيں ب 183                                       |
| باب:۱۸                                     | بازنہ آئیں<br>عورتوں کے لیےشادی میں شرکت کافی نفسہ تھم |
| <br>فصل(۱)                                 | شادیوں میں عورتوں کے لیے شرکت کی گنجائش                |
| ·                                          | ے یانہیں؟                                              |
| مختلف رسميس 192                            | ' یہ<br>رسوم کی پابندی میں بوڑھی عورتو ں               |
| مائیوں میں بھلانے اور ابٹن ملنے کی رسم 192 | ک کوتا می 184                                          |
| ابٹن ملنے کی رسم 193                       | •                                                      |
| سلامی اور ملیده کی رسم 193                 | فصل(۲)                                                 |
| جوتاچھیانے او بنی مذاق کرنے کی رسم 193     | عورتوں کےرسوم میںاصل                                   |
| رہن کا قرآن ختم کرانے کی رسم فی 194        | قصور مردول کا ہے 185                                   |
| سب باراتول كوكراييديي كارسم 194            | مردوں نے عورتوں کوامام بنار کھا ہے ۔ 186               |
| بغیر پیے لیے ہوئے بہوکوندازنے              | رسوم سے منع کرنے والے دومتم کے لوگ 187                 |
| دینے کی رسم 195                            | مردوں سے شکایت 187<br>:                                |
| دلبن کو گود میں اتارنے کی رسم 195          | فصل (۳)                                                |
| فصل (۲)                                    | رسوم ورواج کے فتم کرنے کے طریقے 188                    |
| بہو کے پیردھلانے کی رسم لغوہے ۔ 195        | سوم ورواج كونتم كرنے كاشرعى طريقه 188                  |
| • •                                        | سب رسموں کو یکبار منع کرنے کے تعلق حضرت                |
| نی دلہن کوضرورت سے زیادہ شرم کرنا 196      | بقانوی مُیانیة کی رائے 189                             |
| نی دہن کے لیے قید خانہ 196                 |                                                        |
| منه د کھائی کی رسم 196                     | رسوم کی مخالفت کرنے والا ولی اور خدا کامقبول           |
| لفظ د بور کا استعال مناسب نہیں 💎 197       | بنده بنده                                              |
| ہررخصتی میںغلہ مٹھائی اور جوڑے             | رسوم کی پابندی کرنے والے لعنت کے مستحق                 |
| دینے کی رسم 198                            | يں 190                                                 |
| آپ جن رسوم کومنع کرتے ہیں دوسرے لوگ        | ہیں<br>تمام سلمانوں کی ذمہداری 190                     |
| یونہیں منع کرتے 198                        | عورتوں سے درخواست عورتیں چاہیں تو                      |
|                                            |                                                        |

| 207 |                                                |            | باب:19                                          |
|-----|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|     | فصل (۲)                                        | 199        | وستورالعمل شادى                                 |
| 208 | پیلی رات شب اول میں نفل نماز                   |            | حضور مُناتَّدُ فِلَم كَ طريقه كِ مطابق شاد      |
| 208 | دستورالعمل<br>دل گلی اور <b>ن</b> داق کی ضرورت | 199        | کی ضرورت<br>حضرت فاطمه نریجنا کا نکاح اور زخفتی |
| 209 | دل گی ادر مٰداق کی ضرورت                       | 200        | حفرت فاطمه ورفين كأنكاح اور زقفتي               |
| 209 | مر دکوا ظہار محبت کرنا جا ہیے                  | لحاظ كرنا  | ر خصتی کرتے وقت مناسب وقت کا                    |
|     | عرب اور ہندوستان کے رواج کا                    | 200        | عاہیے<br>بیاہ شادی تو سب ہے آسان عمل ہے         |
| 209 | ضروری تنبیه                                    |            |                                                 |
| 210 | دلبن کی پیشانی پرفل ہواللہ لکھنے کی رسم        |            | بیاہ شادی میں سادگی ہی مطلوب ہے                 |
|     | شب ز فاف کی مخصوص د عائمیں                     |            | شادی کا مختصر نهایت آسان                        |
|     | شب ز فاف میں صبح کی نماز کا اہتمام             | 202        | اورساده طريقه                                   |
|     | شب اول میں بعض عور توں کی ہے جیا کم            |            | سادگی اور سہولت کے ساتھو شادی کر۔               |
|     | حفزت سيد صاحب اور مولانا عبدالحي               | 202        | نمونيه                                          |
| 211 | كاواقعه                                        | 203        | یبیے بکھیر نے اور لٹانے کی رسم                  |
|     | کاواقعہ<br>باب:۲۱                              | ل سر پرستی | ایک کاخ میں حضرت تھا نوی مبینة ک                |
| 213 | دعوت وليمه                                     | 203        | کا قصہ                                          |
| 213 | وليمدك فوائد وحدود                             |            | أرميه ى يزكيال ہوتيں تو س                       |
| 213 | وليمه كامسنون طريقه                            | 205        | طر ت شادی کرتا                                  |
| 213 | مسنون وليمدك حدود وشرائط                       |            | باب:۲۰                                          |
| 214 | حضور سأتثير فم كاوليمه                         |            | باب:۲۰<br>فصل (۱)                               |
| 214 | حضرت على جانتيز كاوليمه                        | سحاوث کا   | ر خفتی کے بعد زیبائش و نمائش اور                |
|     | دعوت هلال <b>ما</b> ل <i>سے کر دا</i> گر چہ    |            | شرعی ضاجه اوراصوں بحث                           |
| 214 | ١٠ل رو تي ہو                                   |            | نی دہن کونشرورت سے زائد شرم کرنا                |

|          | دعوت میں شادی میں غریبوں کے تکبر  | ن نوازی | ذنت اور بدنامی کے ڈر سے مہما                                 |
|----------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 221      | اورنخ ہے                          | 214     | كرنے كائتكم                                                  |
|          | باب:۲۲                            | 215     | وليمه كى ايك آسان صورت                                       |
| 222      | تعددازواج                         | 215     | ناجائز وليمه                                                 |
| 222      | کئی شادیال کرنے کا بیان           | 215     | بدترين وليمه                                                 |
|          | فصل                               |         | بدترین اور نا جائز ولیمه میں شرکت                            |
| 222      | تعددازوان ک ایک اور مصلحت         |         | کرنا جائز نہیں<br>جتنے لوگوں کی دعوت ہے اس سے زیا            |
|          | ووسری شادی کے جواز میں مرد وعورت  |         | ب ورق درگ بازنهیں .<br>گرینیج جانا جائز نهبیں .              |
| 223      | کی مصلحت ہے                       |         | سے دی جاب ہو اس سے زیادہ یا ا                                |
| 223      | تعدداز واج کی ضرورت               | •       | بچوں وغیر ہ کو لیے جانا جائز نہیں                            |
| ک روشنی  | تعدد از واج عقل نقطه نظر سے تاریخ |         | پورو پر راور بدعات و رسوم کرنے                               |
| 224      | ميں                               |         | دو رو رو بر <b>اک</b> رو را که دهاد.<br>دعوت کا حکم          |
|          | صرف جارتک بیویاں رکھنے کی         |         | ئے رہے ہا<br>جس کی اکثر آ <b>مدنی حرام کی</b> ہوا <i>ی</i> ں |
| 225      | اجازت کیوں<br>تعدداز واج          |         | تبول کرنے کی جائز صورت<br>۔                                  |
| 226      | تعددازواج                         |         | شبه کی دعوت کا تکلم<br>شبه کی دعوت کا تکلم                   |
| 226      | ر کھنے کی بلاقباحت شرعا جازت ہے۔  |         | جس کی آمدنی براطمینان نه ہواور شبر <b>ة</b>                  |
|          | فصل (۲)                           |         | کرناچاہیے                                                    |
| 226      | تعددازواج كي ممانعت               |         | دعوت میں شریک کرنے کے                                        |
| رئے کی   | بعض عوارض کی وجہ ہے کی بیو یاں '  | 219     | چند ضروری احکام                                              |
| 226      | شرعی ممر نعت                      |         | غریوں کی دعوت میں بھی شرکت                                   |
| م ک بیوی | عورتوں کی ہے عتبران کی است ا      | 220     | كرنا جا ہي                                                   |
| 227      | کرنے کی ناپسندید ٹن               |         | دعوت تبول کرنے میں کوئی مباح                                 |
| ہ سے کن  | محض ہوں ناکی اور پیش پرِ آن کی وج | 220     | شرطالگانا                                                    |

240

عدلكاهم ہو ہال کرنے کی مذمت 227 233 سفرمیں لے جانے میں مساوات لا زمنہیں قرعہ عدل پر قدرت کے باوجود بغیر ضرورت کے اندازی کرن بہتر ہے دوسری بیوی کرنے کی مذمت 227 233 مربوی کوا لگ مکان دیناواجب ہے فصل (۳) فصل (۲) تعددازواج کی دشواریاں 228 کئی بیویاں کرنے کی نزائت اور حضرت جس کے دو بیویاں ہول ان کے نیاہ کا ایک طريقه اور ضروري دستورالعمل تھانوی ہیں۔ کا تج یہ 229 پہلی ہوی کے لئے ضروری دستورانعمل 235 بغیر سخت مجبوری کے دوسری شادی کرنے کا نئی بیوی کے لئے ضروری دستورالعمل - 236 229 دو شادی کرنا بل صراط پر قدم رکھنا اور اینے کو باب:۲۳ خطره میں ڈالنا ہے 230 احكام مباثرت 237 حضرت تھانوی ہیں۔ کی وصیت اور ایک تجربہ یعنی میاں بیوی کے خصوصی احکام ومسائل بیوی كاركامشوره 230 کے پاس جانے میں بھی ثواب ماتا ہے 237 نكاح انى كس كوكرنا جايي 231 بوی کے پاس کس نیت سے جانا جا ہے 237 فصل (۴) صحبت كاطريقه 238 شوہر بیوی کو ایک دوسرے کا ستر دیکھنے ہے ایک بی بوی پراکتفا کرے اً رجہ متعلق بعض احاديث 238 231 بيوى كاسترد كيصني كانقصان کیلی بیوی کی اولا دینہ ہونے کی وجہ ہے دوسری 239 صحبت کے وقت دوس کی عورت کا تعبور کرنا حرام شادی کر نا 231 قصل (۵) 239 <u>ب</u> جماع کے وقت ذکراور دعا نمیں پڑھنا 240 دو بیوبوں کےحقوق اور عدل وانصاف ہے مخصوص دعائمیں بیوی ہے پہلی مرتبدملا قات کی متعلق ضروري مسائل 232

وعا

عدل داجب ومستحب کے حدودا در تیرعات میں

| 247    | عورت کے لئے ضروری مدایات اور تنبی                     | 241       | جب جماع کاارادہ کرے               |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ، ہونے | فصل: حالت حیض میں بیوی سے قریب                        | 241       | انزال کےوقت کی د عا               |
| 248    |                                                       | 241       | تقليل جماع مجامره مين داخل نهين   |
|        | حالت حیض میں بیوی سے متمتع ہونے                       | (         | كثرت جماعت ميں شرعاً مضا كقة بير  |
| 249    | کی حدود                                               |           | اور نہ بی بیز مدو تقویٰ کے خلاف   |
| 249    | متفرق ضروري مسائل                                     | 241       | اور باطن کومضرہے                  |
|        | حالت حیض میں بیوی ہے جماع                             | 242       | حضورمني فيفج اوربعض صحابه كي حالت |
| 250    | كرنے كا كفاره                                         | ركھنا بہت | كثرت جماع ميں اپني صحت كالحاظ     |
| 250    | كفاره                                                 | 243       | غروري ہے                          |
| 251    | حالت استحاضه میں صحبت کرنے کا حکم                     | 244       | كثرت جماع كانقصان                 |
|        | حالت نفاس میں قریب ہونے                               | 244       | امام غزالي مبية كاارشاد           |
| 251    | کا مگام                                               | 244       | بیوی سے جماع کرنے کے حدود         |
|        | جس عورت کے پہلا بچہ ہواور وہ جا                       |           | کتنے دنوں میں بیوی ہے قریب        |
|        | ہے کم میں پاک ہوجائے اس سے صح                         | 244       | ہون چاہیے                         |
| 251    | درست ہے<br>فصل (س                                     | مانے اور  | دواؤل کے ذریعے قوت باہ کو بڑھ     |
|        | فصل (م)                                               | 245       | ابھار نے کا نقصان                 |
| نے سے  | ۔<br>حالت حمل میں بیوی کے پاس جا۔                     | 245       | ضروری مدایت ٔاعتدال کی ترغیب      |
|        | احتياط                                                | 245       | اعتدال كافائده                    |
|        | ۔<br>۔ حالت حمل میں ہوی سے قریب ہ                     |           | کٹرت جماع سے پیدا ہونے            |
|        | ممانعت محنس طبی سے حالت حمل می <sub>ر</sub>           | 245       | واليامراض                         |
|        | بونے کا نقصان                                         | من سب     | ضروری مدایات احتیاطی تدامیر       |
|        | وودھ پلانے وان عورت سے صحبت کرنا                      | 246       | غذائي                             |
|        | روط پہائے دن روک ہے ۔<br>منع حمل کی تدبیرا ختیار کرنا | ئرنے کی   | بعض حالات میں بیوی سے صحبت        |
|        |                                                       | 247       |                                   |
|        |                                                       |           |                                   |

| 261      | خبیں                                | 253             | اسقاط حمل يعنى حمل كران كالحكم |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 261      | چند ضروری مدایات و آواب             |                 | فعل(۵)لواطت يعني پيچيڪي را     |
|          | فصل (۳)                             | 254             | پوری کرنا                      |
| 262      | جن صور تول میں عنسل واجب ہوتا ہے    | 255             | ا چی خورت ہے لواطت کرنا        |
| 262      | چند ضروری اصطلاحات                  |                 | باب:۲۳                         |
| 263      | چند ضروری مسائل                     | 256             | فصل(۱)غسل وپاک کابیان          |
| 264      | جن صورتوں میں عنسل فرض نہیں         | اور نا یا کی کے | حالت حيض ميں محبت كے ممنوع     |
| 265      | احتلام کے مسائل                     | 256             | لِعد                           |
| 265      | پانی کی طرح رقیق منی اور مذی کا حکم | 256             | بعد<br>عنسل داجب ہونے کی وجہ   |
|          | فصل (۲۲)                            | اجنب ہونے       | منی خارج ہونے کے بعد عسل و     |
| يلئے چند | جن لوگول پر عسل واجب ہے ان کی       | 256             | کی حکمت                        |
| 266      |                                     | ، جنابت کے      | محبت سے فراغت کے بعد غسل       |
| 267      |                                     | 257<br>258      | واجب ہونے کاراز                |
| ت میں    | جنابت یعنی عُسل واجب ہونے کی حالہ   | 258             |                                |
|          | ناخن اور بال کٹوا نامکروہ ہے        |                 | قصل (۲)                        |
|          | عسل کرنے کی وجہ ہے اگر بیاری        | عسل کھڑے        | غسل کامحل ومقام اوراس کی ہیئت  |
| 268      | كا خطره مو                          | 258             | موكركر يناء بيفركر             |
| 4        | بحالت سفرريل مين تيم جنابت درست     | 259             | عسل كزنے كامسنون طريقنه        |
| 268      | <b>~</b>                            | 259             | عنسل کے وقت ذکر یا دعا پڑھنا   |
|          | فصل (۵)                             | 260             | بحالت غسل باتيس كرنا           |
| 269      | سلان الرحم (کیکوریا) کاشری تھم      |                 | عنسل کے وقت عورت کو شرمگا      |
| 270      | خلاصه بحث                           |                 | حصہ کو دھونا کافی ہے           |
| 270      | معذور كي تعريف اوراي كاحكم          | كھولنا ضرورى    | عشل میں عورت کو سر کے بال      |

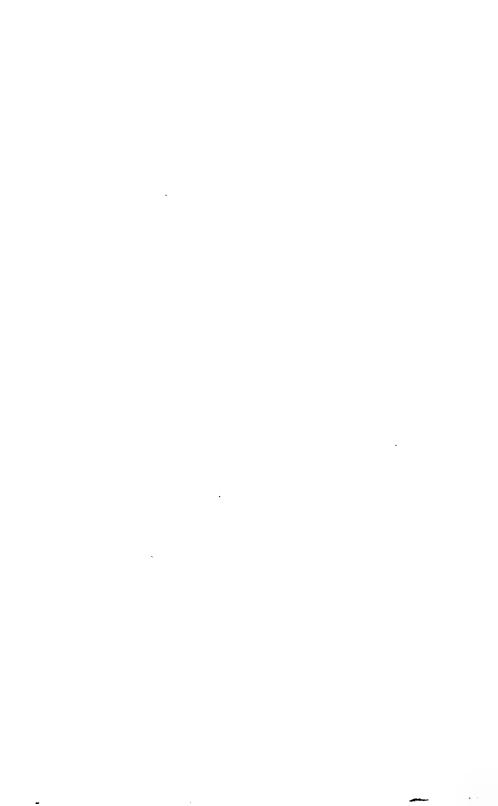

#### پیش لفظ

اس دنیا میں بینے والے انسان خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم مرد ہوں یا عورت ہرایک کے سامنے بیاہ شادی کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ ہے آج دنیا بڑی پریشان نظر آتی ہے۔ غریب ہویا مالدار دیندار ہویا بددین۔ شادی بیاہ کے مسئلہ میں ہرایک مشکر ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کن یہی باب سمجھا جاتا ہے۔ غریبوں کا تو پوچھنا ہی انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کن یہی باب سمجھا جاتا ہے۔ غریبوں کا تو پوچھنا ہی کیا مالداروں کی شادیاں بھی جیسی کچھ ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں ان کو جوز حمتیں اضافا پڑتی ہیں وہی جانتے ہوں گے۔

اسلام نے بیاہ شادی کوسب سے آسان عمل بتلایا تھا۔حضور منی این اور صحابہ جوائی نے اس آسانی وسادگی کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھلایا تھالیکن آج بیاہ شادی ہی سب سے زیادہ مشکل امر بن کررہ گیا ہے۔ شادی تو ایک خوشی کی چیز ہوتی ہے لیکن اب اس زمانہ میں شادی ایک مصیبت اور غم کا سامان بن کررہ گئی ہے کتنی نو جوان لڑکیوں نے گلہ گھونٹ کر چانسی لگالی۔ اپنے جسم میں آگ لگا کراپنے آپ کو ہلاک کرڈ الا اور کتنے ماں باپ ایسے جین کہلاک کی پیدائش کی خبرس کرہی آگ بولہ ہوجاتے جیں اور کتنے ہوں کے کہ انہوں نے صرف اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہلاک کو ل بیدا ہوگئے۔ لڑی کا پیدا ہونا اس زمانہ میں ایک مصیبت اور آفت بن کررہ گیا ہے:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِالْأَنْثِي طَلَّ وَجُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيْرٌ ﴾ (الخل: ٥٨) "اورانبيس جب كى كو بَينى كى نبروى جائے تو أس كا چبره برونق موتا ہے اور دل بى دل ميں گھٹتار ہتا ہے۔"

اسلام سے پہلے جو حالت کفار کی تھی اس کے قریب آج کی حالت ہوگئ ہے اور پی تحض اس واسطے کہ لڑکی ہوگی تو اس کی شادی تو خانہ بربادی ہے لڑکی کے واسطے لڑکے کا انتخاب اور اس کا معیار'لڑکی کے جہیز کی فکر خاندان کے افراد کی خوشا کہ اور ان کی دعوت کا اہتمام رسوم اور رواج کی پابندی اور اس میں پانی کی طرح پیسہ بہانا آج کل کی شادی کے لواز مات میں سے ہوگیا ہے فریب آدمی ہولا ان سب با توں کی سکت کہاں رکھتا ہے فریب ہی کی کیا تخصیص ہے امیر و مالدار بھی اس قتم کی پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہے۔ الغرض اس مسکلہ میں کیا تخصیص ہے امیر و مالدار بھی اس قتم کی پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہے۔ الغرض اس مسکلہ میں

آج سری دنیا پریشان نظر آربی ہاور وجداس کی صرف یہ ہے کہ شادی ہے متعلق اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی تھی اور دین شریعت نے اس کے متعلق جو ہم کو تعلیم دی تھی اور حضور من اللی اسلام عنادی رہنمائی کی تھی اور دین شریعت نے اس کے متعلق جو ہم کو تعلیم دی تھی اور حضول گئے اور شادی کے موقع پر کسی کو خیال نہیں آتا کہ اسلامی طریقہ کے مطابق شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس سلسلے میں حضور کا دستور العمل کیار ہا ہے دین وشریعت کی جب پھیل ہو چکی اور جس دین اور اس سلسلے میں حضور کا دستور العمل کیار ہا ہے دین وشریعت کی جب پھیل ہو چکی اور جس دین مسلمان دیندار کیوں کر ان کو نظر انداز کرسکتا ہے کیونکہ دین صرف نماز پڑھنے بوزہ رکھنے کا نام مسلمان دیندار کیوں کر ان کو نظر انداز کرسکتا ہے کیونکہ دین صرف نماز پڑھنے بوزہ رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ بیاہ شادی بھی عبادت اور دینی امر ہے۔ اس میں بھی حضور کے اسوہ کی تقلید لازی ہیں ہے نقلہ گان لگٹ فی کی موثول الله اسو ق حسنة۔ (الاحزاب)

آج اس اسوہ حسنہ کوترک کرنے کی بنا پر ساری دنیا پریشان ہےاورخود ساختہ طریقے رسوم و رواج کو دین وشریعت کی جگہ دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے دین تو ہمارا ہر با دہوا ہی تھا دنیا بھی ہر باد ہوگئی اور پریشانی علیحہ ہ رہی۔ بیاہ شادی ہے متعلق علماء نے مختلف کتا ہیں کھی ہیں۔

اس مجموعهٔ اسلامی شادی میں بیاہ شادی ہے متعلق ہر ہر گوشہ پر عقل و نقل کی روشی میں تفصیل کی گئی ہے بیاہ شادی کے فوائد اسلامی احکام حسب ونسب اور لڑکی یا لڑکے کا انتخاب اور اس کا مغیار برات جہیز مہر رسوم ورواج ولیمہ وغیرہ تقریباً ہر ہر موضوع پر آپ کو نفصیلی کلام اس مجموعہ میں ملے گا اور یہ مجموعہ در اصل حضرت تھا نوی جہیئے کے جملہ ملفوظات اور تھنیفات و تالیفات کا منتخب مجموعہ ہے۔ جس کو احقر نے بڑی کوشش کے ساتھ تر تیب دیا ہے خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ مجموعہ اس موضوع سے متعلق انتہائی جامع اور مفید ثابت ہوگا اور جو شخص بھی اس دسنور العمل کے مطابق بیاہ شادی کرے گا انشاء اللہ دنیا میں بھی چین و سکون سے زندگی بسر کر سے گا اور آخرت میں بھی ثواب حاصل کرے گا۔

غیر مسلم حضرات بھی اگر اس سے استفادہ کریں تو وہ دنیا میں سکون حاصل کئے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ضرورت اس بانٹ کی ہے کہ اس کتاب کوگھر گھر اور ہر فر د تک پہنچایا جائے اور چونکہ عمو ما لوگ اردو کم جانتے جیں اسلئے اگر دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو جائے تو انشاء اللہ بہت مفید ہوگا ہاللہ یا ک اس مجموعہ کو قبول فرمائے اورامت کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ (مولف)

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بإب:ا

#### نكاح كابيان

#### نکاح کی اہمیت سے متعلق چندا حادیث

(۱) ابونجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیۃ کا نے فر مایا کہتم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ (ترغیب)

(۲) حضرت النس بناتين سے روایت ہے كدرسول الله نے فر مایا كه جب بنده نكاح كر ليتا ہے تو آ دھادين كمل كرليتا ہے اب اس كو جا ہے كہ بقيہ نصف دين ميں الله تعالى سے ذرتارہے۔ (زغيب)

(۳) عبداللہ بن مسعود خاتئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا اے جوانوں کی جماعت! تم میں جوفض خاند داری (نان نفقہ) کا بارا ٹھانے کی قدرت رکھتا ہواس کو نکاح کر لیمنا چاہیے۔ کیونکہ نکاح کو نگاہ کے بست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص دخل ہے۔ اور جو مخف قدرت ندر کھتا ہواس کوروزہ رکھنا اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ روزہ اس کے لیے کو یا رمیس مل دیتا ہے۔ (مکلؤۃ)

#### نکاح کے دنیوی داخروی فوائد

کیونکہ مال کا جومقصود ہے بیعنی راحت اور بے فکری نہاس مرد کونصیب ہوتی ہے جس کی بیوی نہ ہو اور نہاس عورت کونصیب ہوتی ہے جس کا خاوند نہ ہو۔ چٹانچہ دیکھا بھی جاتا ہے اور نکاح میں بڑے بڑے فائدے ہیں دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ (حیوۃ آسسین) نکاح بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے دنیا اور دین دونون کے کام اس سے درست ہوجاتے میں اور اس میں بہت سے فائدے ہیں اور بانتہا مسلحیں ہیں۔ آ دمی گناہ سے بچتا ہے دل محکانے ہوجاتا ہے نیت خراب اور ڈانوال ذول نہیں ہونے پاتی اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ اور انوال ذول نہیں ہونے پاتی اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ اور انوال ذول ہیں میٹھ کر محبت و بیار کی باتیں کرنا ، بنسی دل گی میں دل بہتی زیور) بہلا نافل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ ( بہتی زیور )

(۵) حضرت عائشہ ﴿ عَسَا ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صَالِّيَّةُ مِنْ مایا کہ عورتوں ہے نکاح کرووہ تنہارے لئے مال لائیں گی۔ ( ہزار )

فائدہ مال لانے کا مطلب میہ ہے کہ میاں ہوی دونوں سمجھ داراورایک دوسوے کے خیرخواہ ہوں 'سوالیں حالت میں مرد تو میسجھ کر کہ میرے ذمہ خرج بڑھ گیا ہے کمانے میں زیادہ کوشش کرے گااور عورت ایسا انظام کرے گی جومر دنہیں کرسکتا اوراس حالت میں راحت اور بے فکری لازم ہے اور مال کا فائدہ یمی ہے (بے فکری اور راحت ہوتا ہے) میں مطلب ہوا مال لانے کا۔
(حوۃ السلمین)

(۱) حضرت معقل بن بیار ٹائناہ روایت ہے که رسول الله نے فرمایا الیم عورت سے کو رسول الله نے فرمایا الیم عورت سے ک کو جو بچه جننے والی ہو کیونکہ میں تبہاری کنٹرت (زیادتی) سے اور (دوسری) امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت اتی زیادہ ہے۔ (ابود وَاللّٰ کی حیوۃ السلمین)

#### نکاح نہ کرنے پر تہدید

حضرت ابوذر خابین سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللّه مُنافَیْتِ آئے عکاف (صحافی کا نام ہے) سے فرمایا اے عکاف کیا تیری ہوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آ پِ مُنافِیْتِ اُن فرمایا اور تو مال والا وسعت والا ہے؟ عرض کیا ہاں میں مال اور وسعت والا ہوں۔ آ پِ مُنافِیْتِ نے فرمایا تو اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصاری میں ہے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔

بلاشبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہےتم میں سب سے بدتر وہ اوگ بیں جو بے نکاح ہیں اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ بیں جو بے نکاح بیں کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیدہ کوئی ہتھیا رنہیں۔ جوصالحین (دینداروں) کے لئے کارگر ہو (غنی عورتوں کے ذریعہ فتنہ میں بہتلا کرنا ہے) مگر جولوگ نکاح کئے ہوئے ہیں بیلوگ بالکل مطہر (پا کیزہ) اور فخش سے بری ہیں۔اور فرمایا اے عکاف تیرابراہونکاح کرلےورنہ پیچھےرہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ (رواہ احمر جمع الفوائد)

## نکاح ایک عبادت اور دینی امرہے

جس کام کاشریعت میں تاکیدی یعنی وجو بی یا ترغیبی یعنی استجابی تھم کیا گیا ہواس پر تواب کا وعدہ کیا گیا ہووہ و بن کا کام ہاں معیار پر منطبق کر کے دوہ دین کا کام ہے اس معیار پر منطبق کر کے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ دین کا کام ہے کیونکہ شریعت میں بعض حالات میں اس کا تاکیدی اور بعض میں ترغیبی تھم ہے اور اس پر تواب کا وعدہ بھی ہے اور اس کے ترک کی خدمت اور شناعت بھی فرمائی گئی ہے۔

یہ ساف دلیل ہاس کے دین ہونے کی اس کئے فقہاء نے جونکار کے اقسام اوران کے احکام لکھے ہیں ان میں کوئی درجہ مباح کانہیں ہاں عارض کے سبب مکروہ تو وہ جاتا ہے مگر فی نفسہ طاعت ہی ہے اور فقہاء نے اس کواس درجہ طاعت فرمایا ہے کہ اس کو استعمال بالعلم والتعلیم والتحلی لنوافل (نفل عبادت وغیرہ سے ) فضل کہا ہے۔ (کذانی الشامی) امداد الفتادی)

دفع دخل مقدر نکاح ایک معاملہ ہے لیکن اس کی وجہ سے دینوی امر نہ ہوگا روزہ جس کا جزودین ہونا بلااختلاف سلم ہے لیکن بعض حالات میں اس میں وصف عقوبت (سزا) کا بھی آجاتا ہے جیسے اصولین نے صوم کفارہ ( کفارہ کے روزہ کے بارے) میں اس کی تصریح کی ہے مگراس کے باوجوداس کوکوئی امرد نیوی نہیں کہتا۔

اسی طرح اگر نکاح میں دوسرا وصف معاملہ ہونے کا بھی ہوتو اس ہے اس کا امر دینوی ہونا کہتے ہوئی اس ہے اس کا امر دینوی ہونا کیسے ثابت ہوگیا بلکہ غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کے مقابلہ میں عقوبت ( رمزا ) کوعبادت سے زیادہ بُغد ( دوری ) ہے تو جب عبادت کے ساتھ عقوبت مل کربھی اس عبادت کو امر دنیوی کیسے بناسکتا کو امر دنیوی نئیسے بناسکتا ہے۔ (المداد الفتادی)

#### نکاح کے مقاصد وفوائد

خداتعالی قران کریم میں فرماتے ہیں:

حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُو اللّها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً وَ رَحْمَةً "فداتعالى نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے تا كہتم ان سے آرام پار واور تم میں دوسی وزمی ركھ دی۔" (سورة الروم)

اور فرمایا بنساؤ گئم محرث لگئم تعنی تمہاری عور تیں تمہاری اولاد پیدا کرنے کے لئے بمز ایکیتی کے ہیں۔

(۱) بیوی آرام وسکون کے لئے بنائی گئی ہے ممگساراور ہزاروں افکار میں آرام کا ذریعہ ہے انسان میں طبعی طور پردوئی اور محبت کرنا فطری امر ہے اور محبت کے لئے بیوی عجیب وغریب چیز ہے۔

عورت ضعیف الخلقت (پیدائش کمزور) اور بچوں کو جننے اور گھر کا انتظام رکھنے میں ذامہ دار اور ایک عظیم الثنان باز د ہے۔ پس اس کے متعلق رحم سے کام لو۔ عورت نگ ناموں اور مال و اولا دکی محافظ اور مہتم ہے تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال وعزت ودین کی حفاظت کرنے والی ہے۔

(۲) آ دمیوں میں قدرتی طور پرشہوت کا مادہ ہے قدرت نے اس کاکل ہوی کو بنایا ہے خدا تعالی فرما تا ہے کہ عورت کھیتی ہے اور بیج بونے کے قابل ہے جس طرح کھیت کا علاج معالجہ ضروری ہوا کرتا ہے اور اس میں خاص غرض ہوا کرتی ہے اس طرح عورت میں بھی خاص اغراض بیں جن سے متمتع ہونا جا ہے۔

(٣) جوخواہش مرد کے دل میں عورت کی طرف یا عورت کے دل میں مرد کی طرف سے ہووہ تقاصا انسانی فطرت ہے اور اس خواہش کو نکاح کے ذریعے پورا کرنا انسان کے دل میں تجی محبت اور پاکیزگی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے اور اس کا ناجائز تعلقات سے پورا کرنا انسان کونا پاکی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے دل میں بدخیالات پیدا کردیتا ہے پس نکاح انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جانے اور اسے نا پاکی سے دورر کھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ (المصالح العقلیہ)

## نکاح کس نیت سے کرنا چاہیے

( ° ) قر آن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی پر ہیز گاری اور صحت ونسل کی حفاظت کے لئے

ہوتی ہے .....الغرض نکاح کا برا مقصد وہی ہے جس کواللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ پر ہیزگاری ہی کی غرض سے نکاح کرو۔اوراولا دصالح طلب کرنے کے لئے دعا کرو۔جیسا کہ ارشاد ہے محصنین غیر مسافحین یعنی چاہیے کہ تمہارا نکاح اس نیت سے ہو کہ تم تقوی اور پر ہیزگاری کے قلعہ میں ہو جا وَایبانہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالنا (خواہش پوراکرنا ہی) تمہارا مقصد ہو۔

(۵) اور فرمایا وَ اَیْتَعُوا مَا کُتَبَ اللهُ لَکُم یعنی یوی کی قربت سے اولاد کا قصد کروجس کواللہ تعالی نے تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے۔

(۲) نیز نکاح کرنے سے انسان پابند ہوجاتا ہے مستعدی کے ساتھ کمانے کی فکر کرتا ہے اور پیجا کام کرنے سے ڈرتا ہے اس میں محبت حیا فرماں برداری پائی جاتی ہے وہ نہایت کفایت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور بے ثمارا مراض سے بچار ہتا ہے۔

( 2 ) ہدامرمفید صحت ٔ اطمینان بخش ٔ راحت رسال ٔ سرور افزاء کفایت آ میز ٔ تر قی زندگی دارین کا سب ہے۔

(۸) تمدن کے لئے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ حب الوطن کی یہی جڑ ہے اور ملک وقوم کے لیے اعلی ترین خدمات میں سے ہے۔ یاریوں سے بچانے اور صد ہا مراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تھیمی نند ہے۔ اگریہ قانونِ اللّٰی بی آ دم میں نافذ نہ ہوتا تو آج دنیا سنسان ہوتی نہ کوئی مکان نہ کوئی باغ نہ کی قوم کانشان باقی رہتا۔ (المصالح لعقلیہ الالحکام العقلیہ )

#### نكاح كى مصلحت

نفس میں جو تقاضے بیدا ہوتے ہیں اگران کے پورا ہونے کے لیے ایک کل بھی تجویز نہ کیا جائے تو پھرانسان تقاضے کو ہر جگہ پورا کرے گا اور اس طرح اس کی بے حیائی کا عیب نمایاں ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے نکاح تجویز کیا ہے جس میں نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ایک کل کی تعیین کی ہے اور اس تجویز میں شریعت کاعقل سے زیادہ خیر خواہ ہونا نا بت ہوتا ہے کیونکہ اگر عقل سے استف رکیا جائے تو عقل نکاح کو تجویز نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کا اس طرح بے جاب ہونا عقل کے نزدیک بالکل فتیج ہے۔ مگر عقل کی اس تجویز پر اگر ممل کیا جاتا تو زیادہ فتنہ بر پا ہوتا کہ ابھی تو ایک بی اجنبی مرد عورت ہے جاب

ہور ہے تھے۔ پھر نہ معلوم کتنے مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ بے جاب ہوتے اور کتنی عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے بے جاب ہوتیں کیونکہ آخر مرد وعورت ایک دوسرے سے کہاں تک صبر کرتے۔ان عواقب پرنظر کر کے شریعت ساویہ نے نکاح کو تجویز کیا تا کہ اس تقاضے کو پورا ہونے کام محدود متعین ہو کرفتہ نہ بوصے اور یہی علامت ہے اس نہ جب کے ساوی (آسانی) ہونے کی کہ اس کی نگاہ عواقب پر (انجام کو) محیط ہوتی ہے (اور جوتو انین محض عقل سے بنائے جاتے ہیں ان کی نظرعوا قب پر محیط نہیں ہوتی۔ (حقوق زوجین)

چنا نچ عقل تو مطلقا حیا کومطلوب مجھی ہے اور تکاح کو خلاف حیا بتلاتی ہے مگر شارع نے نکاح کا قانون حیا ہی کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے کیونکدا کر ایک جگد بھی حیا کوترک نہ کیا جائے گا تو پھر انسان پورا بے حیا ہوجائے گا۔ (حقوق زوجین)

### اسلامي تحكم

حديث مي بيان كيا كيا ب:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلَيْتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنُ لِلْفَرْجِد جس كواسباب ميسر مول اسے شادى كرلينا جا ہے كيونكه نكاح نگاه كو بہت نيجا كرديتا
ہادرعفت كوبہت محفوظ كرديتا ہے لينى اس سے بھر نگاه وعفت آسانى سے محفوظ موجاتى ہے۔ '

عادت غالبہ یہی ہے کہ نکاح سے طبیعت سلیمہ کو عفت بآسانی حاصل ہو جاتی ہے باقی جو حیث الطبع ہو جسے ایک نکاح یا دو نکاح یا چار نکاحوں سے بھی عفت حاصل نہ ہو بلکہ متعہ یا زنا وغیرہ سے پھر بھی گوہ کھاتا پھرے اسکا یہاں ذکر نہیں کیونکہ یہاں آ دمیوں کا ذکر ہے جانوروں ادر بندروں کاذکر نہیں۔

#### نكاح كىغرض وغايت

وَمِنُ اَيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِّنْ ۚ أَنْفُسِكُمُ ۚ اَذُوجًا لِتَسْكُنُو ۚ ا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ هَّوَيَّةً وَّ رَحُمَةً (سورة الروم)

"اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بیام ہے کہاس نے تمہارے فاکدے کے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنائیں اوروہ فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم کوان کے پاس آ رام

طے اور تم میاں بیوی میں محبت اور جمدردی بیدا کی ۔ ' ( بیان القرآن )

حاصل یہ ہے کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے قلب کوسکون ہو قرار ہو جی بہلے تو عورتیں جی بہلانے کے واسطے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مَوَدَ أَیعنی محبت کا زمانہ تو جوانی کا ہے اس وقت جانبین میں جوش ہوتا ہے۔ اور ہمدر دی کا زمانہ عیفی کا ہے دونوں کا اور دیکھا بھی گیا ہے کہ ضیفی کی حالت میں سوائے ہیوی کے کوئی دوسرا کا منہیں آ سکتا۔

( نصرة النساءُ حقوق الزوجين )

#### نكاح فاسدكى غرض

بیوتو فول کو بیخرنہیں کہ نکاح کا مقصد آیا کھانا پینا ہے یا مصالح زوجیت؟ اگر کھانا بینا مقصد ہوتا تو چاہیے تھا کہ جولوگ کھانے پینے کی وسعت رکھتے ہیں یا خود وہ عورت مالدار ہے تو الیں عورت کا نکاح ہی نہ کیا جاتا حالانکہ مشاہدہ ہے کہ بادشا ہوں کی بیٹیاں تک اس سے مشنی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح سے مقصود دوسرے ہی مصالح ہیں۔ (اصلاح انقلاب)

#### نکاح کی سب سے بروی غرض

توالد (لعنی اوا دید اکرنا) غرض اعظم بن کاح سے حضور سائیز ان ارشا دفر مایا: تَزُوّجُو الْوَدُودُ الْوَبُودَ فَانِیْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَدَ -

'' یعنی ایسی عورت سے نکاح کرو جوزیاد ہونچ جننے والی ہواور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔'' کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثر ت کی وجہ سے دوسری امتوں پرفخر کروں گا۔ (اصلاح انقلاب)

#### نکاح کے عقلی وعرفی فوائد' نکاح عزت کا ذریعہ ہے

جس طرح باس زینت ہے ای طرح شوہر بیوی کی زینت ہے اور بیوی اپنے مرد کی زینت ہے اور بیوی اپنے مرد کی زینت ہے اور بیوی اپنے مرد کی زینت ہے۔ عورت سے مرد کی زینت یہ ہے کہ بیوی بچوں والا آ دمی لوگوں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ اگر کسی سے قرض ما نگ لے تو اس کو قرض بھی مل جاتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کی اکس کی اس بی جان نہیں ہے۔ بلکہ آ کے پیچھے اور بھی آ دمی ہیں یہ باس جا سکتا ہے اور اسلیم آ دمی ہوتی ہے۔ قرض نہیں ماتا اس کی عزت دنیا والوں کی نظر میں کم ہوتی ہے۔

دوسر بےلوگ بیوی والے کوسا غذنہیں سمجھتے اپنی بیوی بچوں پراس کی نفسانی خواہش کا خوف

نہیں کرتے اور بے نکاح آ دمی کومثل سانڈ کے سمجھتے ہیں اس کی طرف سے ہر شخص کواپنی بیوی بچول برخطرہ ہوتا ہے۔

اورمرد سے عورت کی عزت میں کہ لوگ اس کے ادپر کمی قتم کا شبہ ہیں کرتے میاں جا ہے پاس رہے یا پردلیس میں رہے جتنے بال بیچ ہوں گے سب اس کے نامدا عمال میں درج ہوتے رہیں گے اور نکاح سے پہلے عورت کی عزت وآبر وہروتت خطرہ میں رہتی ہے۔ (رفع الالتباس)

#### بنكاح رہنے كے نقصانات

جب نکاح بمزیہ لباس کے ہے تو بے نکاح رہنا عریانی ہے پس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عورت مرد کے لیے بے نکاح رہنا عیب کی بات ہے جب کداستطاعت ہو۔

(حقوق الزوجين)

جب حالت نکاح کی ضرورت ہے تو ترک نکاح بہت سے فتنوں کا سبب ہو جائے گا۔ چنانچہ وساوس وخطرات کا ہجوم ہوگا جوعبادات میں حلاوت وطمانیت (لذت اوراطمینان) کو بالکل ہی ہر بادکردےگا۔

اوربعض لوگوں سے ان وساوس وخطرات سے متاثر ہوکر ان کے مقتضاء پڑھل بھی سرز دہو جاتا ہے چنانچ بعض لوگ اپنی ظاہری تقدس کی جاتا ہے چنانچ بعض لوگ اپنی ظاہری تقدس کی حفاظت کے لیے عورتوں سے بچتے ہیں کیونکہ اس میں آ دمی بدنام ہوج تا ہے نوعمر لڑکوں سے مبتلا ہوجاتے ہیں۔اور بیاس سے بڑھ کرفتنہ (اور گناہ) ہے کیونکہ عورت کی حالت میں تو حلت کامحل ہے بخلاف اس کے کقطعی حرام ہے۔

بعض لوگ اصل فعل سے بیچتے رہتے ہیں گراس کے مقد مات مثل قبلہ ولمس (چو ما جائی) میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں دوسرا بدگمان نہ ہو۔ حق کہ خود وہ اس کر بزرگانہ شفقت برمحمول کرےگا۔ نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها و ما بطن (اصدر) آتا: ب)

بعض لوگ باجود ضرورت کے اور باوجود و معت کے اکا جنہیں کرتے بعض تو شروع ہی ہے نہیں کرتے اور بعض لوگ ہوئ کے مربائے یا طلاق اسے دینے کے بعد پھر بھی نکاح نہیں کرتے جب ضرورت اور وسعت دونوں ہوں ق اکاح اجب یا فرض ہوگا۔ (اصلاح انقلاب)

#### برمهایے میں نوے برس کی عمر میں شادی

شاہ جہاں پور میں ایک صاحب نے بڑھا ہے میں نوے برس کی عمر میں شادی کی تھی۔لڑکوں نے اعتراض کیا۔لڑکیاں بہو کیں سب لوگ خلاف تصاور یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ خدمت کے لیے موجود ہیں اس عمر میں آپ کو نکاح کی کیا ضرورت ہے خدمت کے لیے آپ کی اولا دبہت ہے۔

بڑے میاں نے کہاتم میری مصلحت کو کیا سمجھ سکتے ہوتم نہیں جانتے ہوی کے برابر مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتا۔

اتفاق ہے بڑے میاں بیار ہو گئے اور بیاری بھی دستوں کی اور ان دستوں میں بے حد بد ہو کہ مکان تک سرا اجاتا تھا لڑ کے لڑکیوں وغیرہ میں سے کوئی پاس نہ آیا سب نفرت کرتے تھے۔ لڑکئی بہو پیٹیاں چھوڑ کرالگ ہو گئے اور بد ہو کی وجہ ہے کوئی بھی پاس نہ آیا تھا مگر بیوی اس وقت بھی خدمت گرارتھی نفرت نہیں کی باوجوداس کے کہنی شادی ہو کر آئی تھی اور عربھی تھوڑی تھی ہے چاری ہر وقت سہارا لگا کر بھلاتی ان کو پیروں پر بھلاکر پا خانہ کراتی اور استخاء کرا کے کپڑوں کو پاک وصاف کرتی دن میں ہیں پچیس دست بھی آجاتے تو وہ ہر دفعہ اس کو پاک وصاف کر کے لٹاتی تھی۔ کپڑوں کو دھوتی صاف کرتی میں سے تھی اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا بھروہ بیاری سے شفایا ہے ہوئے تو گو بلایا اور کہا کہ تم نے اپنی خدمت کا حال دکھے لیا اس کے بھروہ سے پر بھی شفایا ہوئے تو گورکرا لگ ہو گئے تھے میں اکیلا پڑا سڑتار ہتا۔

حقیقت میں بیاری میں بہو بیٹیاں ہرگز وہ کا منہیں دے سکنیں جو بیوی دے سکتی ہے۔خدا تعالیٰ نے بیداحت اس تعلق میں رکھی ہے بیتو بیوی سے دنیا کی راحت ہے۔ (التبلغ)

#### ایک اور واقعه

ایک صاحب بڑے آ دمی تھے انہوں نے نکاح کیا گران کو ضعف تھا کشتوں وغیرہ سے کام چل جاتا تھا ایک طبیب نے نہایت گرم کشتہ دے دیا جس سے ان کو جذام کا مرض ہو گیا تمام بدن پھوٹ نکلا ۔ کوئی یاس جانا بھی گوارا نہ کرتا تھا مگر بیوی نے ایس حالت میں بھی نفرت نہ گی۔ اور کسی خدمت سے عذر نہ کیا' کیا ٹھکا نہ ہے اس تعلق وایٹار کا کوئی دوسرانہیں کرسکتا ایساتعلق ہوتا ہے بیوی کوخاوند ہے جس کی خاوند صاحب کو بھی قدرنہیں ہوتی۔ (حقوق الزوجین)

حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب کا حال سو برس کی عمر میں شادی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن صاحب بُینی نے پہلی بیوی کے انتقال پر آخر عمر میں پھر شادی کی تھی حالانکہ اس وقت مولانا کی عمر سوسے او پر تھی محض اس وجہ سے کہ حضرت کو ناسور کا مرض ہو گیا تھا اس کی دیکھ بھال سوائے بیوی کے ہونہیں سکتی تھی اور وہ بے چاری برابر اپنے ہاتھ سے شب وروز میں کئی مرتبہ دھوتی تھیں اور صاف کرتی تھیں۔ نہایت خوشی کے ساتھ کوئی گرانی یا نفرت ان کو نہ ہوتی تھی دنیا میں کوئی اس تعلق کی نظیر نہیں پیش کرسکتا۔ (الافاضات الیومیہ)

حضرت حاجی صاحب کا حال بر هایے میں دوسری شادی

حضرت حاجی صاحب نے آخر عمر میں نکاح کیااس کی وجہ پیتھی کہ حضرت پیرانی صاحب نابینا ہوگئی تھیں۔ حضرت نے محض خدمت کی غرض سے نکاح کیا تھا یہ لی حضرت کی بھی خدمت کرتیں اور پیرانی صاحبہ کی بھی ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت محض شہوت ہی کے لئے تھوڑ اہوتی ہے اور بھی مصالح اور حکمتیں ہیں۔ (نصرة انساء)

## نکاح نہ کرنے پروعید

حديث من بتلك فكيس مِنّاء

یعنی جوخص باوجود تقاضائے نفس وقدرت کے نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقے سے خارج ہے کیونکہ بیطریقہ نصاری کا ہے کہ وہ نفس نکاح کو وصول الی اللہ سے مانع سمجھ کراس کے ترک کو (یعنی نکاح نہ کرنے کو) عبادت سمجھتے ہیں۔ (ملفوظات اشرفیہ)

بعض لوگ تو نکاح نه کرنے کوعبادت وقربت سجھتے ہیں حالانکہ بیاعتقادر بہانیت اور دین میں بدعت ہےاصل عمل جس کا شریعت نے تکم دیا ہے نکاح ہی ہے تو اس کا ترک کرنا عبادت نہیں ہوسکتا۔ (اصلاح انقلاب)

#### وعيدكى وحبه

جب (انسان کی حالت زکاح کی) ضرورت کی ہوتو ترک نکاح سبب ہوجائے گابہت ہے

فتنوں کا۔

(کیونکہ) تقاضے کی دوشمیں ہیں ایک شدید تقاضا ایک مطلق تقاضا پس مطلق تقاضا کو کی طرح بھی زائل نہیں ہونا چاہے۔کوئی کیسا ہی مجاہدہ کرے ادر کیسی ہی سرد دوائی استعال کرے (مگر پھر بھی مطلق تقاضا باتی رہتا ہے) ہم نے ایک ستر برس کے بوڑھے کو دیکھا ہے جے ایک لڑکے سے محبت تھی حالانکہ وہ خود کسی مصرف کے نہ تھے گراس کی طرف دیکھنے کا تقاضا تھا اور تقاضا شہوت کے ساتھ تھا جویقینا حرام تھا۔

غرض مجاہدہ ہے یہ نہیں ہوتا کہ تقاضا بالکل زائل ہو جائے بلکہ یہ تو نہ بڑھاپے سے (زائل ہو جائے بلکہ یہ تو نہ بڑھاپے سے (زائل ہو) نہ کسی دوا ہے نہ تقلیل غذا ہے بس مجاہدہ کا نفع یہ ہے کہ تقاضا خفیف ہو جاتا ہے کہ پہلے مقاومت دشوارتھی اب آسان ہو گئی۔اگر تقاضا بالکل زائل ہو جائے تو ثو اب کیوں کر ہوگا ثو اب تو اس واسطے ملتا ہے کہ آ دمی تقاضا کا مقابلہ کر کے نیک کاموں پر جمار ہتا ہے۔ (حقوق الزواجین)

#### ترک نکاح کےاعذار

اگرکسی کوعذر ہو ( اور اس عذر کی وجہ ہے وہ نکاح نہ کرسکتا ہوتو وہ حدیث مذکور کی وعیہ ہے متثنیٰ ہے )عذر بدنی ہویا مالی یادینی عذر بدنی و مالی تو ظاہر ہے۔

دین عذریه که نکاح کے بعدضعف ہمت کی وجہ ہے دین کی حفاظت نہ کر سکے گا۔ (یا دین اشغال کی وجہ سے بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے گا)۔ (ملفوظات اشرفیہ)

(خلاصہ یہ کہ)اگر اندیشہ ہے کہ ہیوی کے حق ادا نہ کر سکے گا خواہ حق نفس ہوخواہ حق مال تو ایسے شخص کے لئے نکاح کرناممنوع ہے۔(اصلاح انقلاب)

#### عذرنكاح ييمتعلق چندا حاديث

ابن مسعود ٹرائنڈ وابو ہریرہ ٹرائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّمثَانَ فیڈ آنے فر مایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آ دمی کی ہلاکت اس کی بیوی اور ماں باپ اور اولا د کے ہاتھوں ہوگی کہ بیہ لوگ اس شخص کو (غربت اور ) نا داری سے عار دلائیں گے اور الی با توں کی فر مائش کریں گے جس کو بیہ برداشت نہ کر سکے سویدا یسے کا موں کا ارتکاب کرے گا جس میں اس کا دین جاتا رہے گا۔ پھریہ برباد ہوجائے گا۔

حضرت بوسعید بڑاتیزے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی کے پاس لا یا اور عرض کیا کہ یہ میری بیٹی نکا آ کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ نے اس لڑی سے (نکاح کے بارے میں) فرمایا کہ اپنے باپ کا کہنا مان لے اس نے عرض کیا قتم اس ذات کی جس نے آپ کوسچا دین دے کر بھیجا میں ناح نہ کروں گی جب تک آپ مجھے بینہ بتلا دیں کہ خاوند کا بیوی کے ذمہ کیا حق ہے۔ آپ نے (حقوق کا ذکر فرمایا) اس نے عرض کیا قتم اس ذات کی جس نے آپ کوسچا دین دے کر بھیجا میں بھی نہ کروں گی۔ آپ نے فرمایا عورتوں کا نکاح (جب شرعاً وہ بااضیار ہوں) ان کی اجازت کے بغیر مت کرو نہلی حدیث میں مردوں کے عذر کا ذکر ہے اور وہ عذر ظاہر ہے ان کی اجازت کے بغیر مت کرو نہلی حدیث میں مردوں کے عذر کا ذکر ہے اور وہ عذر ظاہر ہے (بینی جب دین کے ضرر کا تو کی اندیشہ ہو)۔

اور دوسری عدیث بین عورت کے لیے عذر ہے اس کا عذر یہ تھا کہ اس کو امید نہ تھی کہ خاوند کا حق ادا کر سکوں گل والی حق ادا کر سکوں گل (اس لئے) آپ نے اس کو مجبور نہیں فر مایا (اس طرح) جب (کسی بیوہ) عورت کو بیداندیشہ: وَ ہدد مرا نکاح کرنے ہے اس کے نیچ برباد ہو جایں گے تو (ایک حدیث میں یہ بھی عذر ہے۔ (حیو جانسلمین)

فصل: ا

# نکاح کرنے کافقہی تھم

#### واجب نكاح

جب ضرورت یعن تفس میں تقاضا ہواور وسعت بھی ہوگواس قدر ہو کہروز کے روز کماؤں گا اور کھلاؤں گاتو نکاح کرنا اس صورت میں واجب ہےاوراس ترک سے گنہگار ہوگا۔

#### فرض نكاح

اورا گروسعت کے ساتھ بہت زیاد ہ نقاضا ہے کہ بغیر نکاح کئے ہوئے حرام معل میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے تو نکاح فرض ہوگا۔

وَمِنَ الْفِعْلِ انْحَرَامِ النَّظْرُ الْمَحْرَمُ وَالْإِسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ

''حرام تعل میں حرام کفرا، رحبق بازی مشت زنی ( لیکنی اینے باتھ کے ذریعہ مادہ کو خارج کر کے خواہش پوری کرنا ) یہ بھی شامل ہے۔''

#### ممنوع صورت

البنة اگراندیشہ ہے کہ بیوی کے حق ادانہ کر سکے گاخواہ حق نفس ہوخواہ حق مال تو ایسے مخص کے لیے نکاح کر لینایقینا ممنوع ہے۔

#### مختلف فيهصورت

اگرضرورت بواور وسعت نہ ہوتو اس میں اقوال مختلف ہیں احقر و جوب کے قول کورائح سجھتا ہے اور وسعت کا تدراک محنت مزدوری یا قرض سے لے کرجس کی ادائیگی کی پی نیت رکھے اوراداکی کوشش بھی کرے اوراگر اس پر بھی ادانہ ہو سکا تو امید ہے کہ حق تعالی اس کے قرض خواہ کوراضی فرمادیں گے کیونکہ اس نے دین کی حفاظت کے لئے نکاح کیا تھا اس میں مقروض ہوگیا تا ہو کے ایم سرکے لئے بیقرض جائز نہیں بلکہ نان ونفقہ کے لیے یا مہر کے لیے جہاں مہر فوراً لیاجاتا ہو۔ (اصلاح انقلاب)

### جس کونکاح کرنے کی حیثیت نہ ہووہ کیا کرے

ایک خص میرے پاس آیا اس پرخواہش نفسانی کا غلبہ تھا گرغریب نادار اتنا تھا کہ اتن قدرت نہ تھی کہ وہ نکاح کر سکے اس نے مجھ سے اپنی حالت بیان کی اور علاج کا طالب ہوا ابھی میں اس کو جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ میرے بولئے سے قبل اس کی گفتگو سنتے ہی آپ (غیر مقلد صاحب) بولے کہ روزے رکھا کرو کیونکہ حدیث میں آیا ہے فکمن گئم یک تیکھ فکلیّہ بالصّور م یعنی جو خص نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہواس کو روزے رکھنا چا ہے اس خص نے جواب دیا کہ میں نے روزے بھی رکھے تھے گر اس سے بھی میری خواہش کم نہیں ہوئی اس کا سے جواب دیا کہ میں نے روزے بھی رکھے تھے گر اس سے بھی میری خواہش کم نہیں ہوئی اس کا سے جواب دیا۔

میں نے ان صاحب کو سنا کر اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے کتنے روز ہے تھے۔ اس نے کہا دوروز ہے رکھے تھے میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ تم کو کامیا بی بیں ہوئی کیونکہ تم کو کشرت سے روز ہے رکھنے چاہئیں تھے اور بیشر طخوداس حدیث پاک سے تابت ہے اوروہ اس طرح کہ حضور کا ارشاد ہے۔ فعلیہ بالصوم لفظ علی لزوم کے لیے آتا ہے اورلزوم کی دوسمیں ہیں ایک لزوم اعتقادی دوسری علی مگر دلائل سے یہاں لزوم اعتقادی تو مراد ہونہیں سکتا۔

كيونكه بيصوم (روزه ركھنا) فرض نہيں محض علائ ہے (اصلاح انقلاب) بس لزوم عملى مراد

ہوگا اور لزوم عملی ہوتا ہے تکرار وکثرت سے چنانچہ جب کوئی شخص کسی کام کو بار بار اور کثرت سے کرتا ہوتو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام اس نے اپنے او پڑھلی طور پر لازم کر لیا ہے پس مراد حضور کی بیہ ہے کہ کثرت سے روزے رکھو۔ اور مشاہدہ ہے کہ قوت بہمیہ (شہوانی قوت) کے اعسار (تو زنے) کے لیے جو کہ علاج کا حاصل ہے تھوڑے روزے کافی نہیں بلکہ کثرت صوم پر بیا اثر مرتب ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف نہیں ہوتا اور آخر رمضان میں ضعف ہوجا تا ہے۔

اور یہ تجزیہ ہے کہ شروع میں تو قوت بہیمیہ شکستہ نہیں ہوتی بلکہ دطوبات فصلیہ کے سوخت ہو جانے کی وجہ سے اس میں قوت اور ارتعاش (جوش) ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ ضعف بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں پوراضعف ہوجاتا ہے جس سے قوت بہمیہ شکستہ ہوجاتی ہے کیونکہ اس وقت روزہ کی کثرت محقق ہوجاتی ہے۔

وہ سائل تو چلا گیا مگر مجتهد صاحب پھر تبھی نہیں بولے میرے پاس ان کا خط آیا تھا کہ میں تبہاراامتحان لینے آتا ہوں اوران ہی غریب کاامتحان ہو گیا۔ (ایضاً)

لڑ کے اور لڑکی کی شادی کرناباب کے ذمہ واجب ہے یانہیں' تاخیر کرنے

### ہے کتنا گناہ ہوگا

سوال: لڑکیوں کی شادی کرنے کا کوئی تا کیدی تھم خاص طور سے ہے یانہیں؟ اور تاخیر کی صورت میں کوئی گناہ لازم آتا ہے یانہیں اگر لازم آتا ہے تو کس قدر؟ نص قرآن وحدیث سے الگ الگ جواب دیں۔

جواب: شادی کا تاکیدی حکم قرآن میں بھی ہے اور صدیث میں بھی خاص طور پر ہے جو کہ لڑکا لڑکی دونوں کو شامل ہے اور لڑکیوں کے لیے خصوصیت سے بھی قال اللہ تعالیٰ و آنیک حوا الآکیا ملی میڈ کُٹُم الابقید امر کا صیغہ ہے بٹس کا مدلول وجوب ہے اور ایا می جمع آیم کی ہے۔ شراح صدیث نظر سے کی ہے۔

َٱلْآيِّهُ مَنْ لَآزَوْجَ لَهَا بِكُرًا كَانَتُ اَوْثِيَبًّا وَّ يُسَمَّى الرَّجُلُ الَّذِي لَآزُوْجَةَ لَهُ اَيَّهًا اَيْضًا

''قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہتم لوگ ایا می کا نکاح کردیا کرواورایا می ایم کی

جمع ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ الی لڑی جس کا شوہر نہ ہوخواہ باکرہ ہویا ثیبہ یعنی کنواری ہویا بیابی اسی طرح ایم اس مردکو بھی کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔''

عوار م البيرة المنظمة المنظمة

'' حضور مَنَا اَلْتَیْمَ مَنْ فرمایا اے علی ڈاٹھُؤ تین چیزوں میں تاخیر نہ کروُ ایک تو نماز جب اس کا وقت آجائے' دوسرے جنازہ جب وہ تیار ہو جائے' تیسرے بے نکاح لڑکے اور لڑکی کی شادی میں جب کہ جوڑ مل جائے۔''

عَنِ أَبِنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّمُ اللهِ النَّهُ اللهِ عَنَّابَهُ وَلَكُ فَلَيْحَسِّنِ اِسْمَهُ وَ أَدَّ أَبِنَ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْ وَلَمْ يَلَوْ فَلَمْ يُزَوِّجُهُ فَأَصَابَ اِثْمًا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اَبِيْهِ (مَعْلُوة باللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

'' حضور مَّ اَلْتُنْ اِلْهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ .....عَنْ رَسُولِ اللهِ النَّيْ اللهِ النَّالِيَّمُ قَالَ فِي التَّوْرَاقِ مَكُنُوبٌ مَنْ بَلَغَتْ إِبْنَتُهُ إِثْنَاتُ عَشَرَةَ سَنَةً وَلَمُ يُزَوِّجُهَا فَاصَابَتُ إِثْمًا فَاثُمُ مَكْنُوبٌ مَنْ بَلَغَتْ إِبْنَتُهُ إِثْنَاتُ عَشَرَةَ سَنَةً وَلَمُ يُزَوِّجُهَا فَاصَابَتُ إِثْمًا فَاثُمُ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

''حضور سُخَاتِیَنِ نے فرمایا کہ تو رات میں لکھاتھا کہ جس کی لڑکی بارہ سال کی ہوگئی اوراس نے نکاح نہیں کیا بھروہ کسی گناہ میں پھنس گئی تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔'' ان روایات سے اس حکم کا مؤکد ہونا معلوم ہوا اور مؤکد (ضروری) کا تڑک کرنا موجب مواخذہ (عذاب کا باعث) ہوتا ہے۔

اور آخر کی حدیثوں سے گناہ کی مقدار بھی معلوم ہوگئی کہ تاخیر کی صورت میں جس گناہ میں سیہ اولا دمبتلا ہوگی خواہ نگاہ کا گناہ یا کان کا گناہ یا زبان کا گناہ یا دل کا اتنا ہی گناہ اس صاحب اولا د یعنی باپ کوہوگا۔ واللہ اعلم ۔ (امداد الفتاویٰ)

#### باب:۲

# ہیوی کے بیان میں بیوی کے فضائل' منافع وفوائد

خدا تعالی نے بیتعلق ہی ابیا بنایا ہے کہ بیوی سے زیادہ کوئی بھی انسان کوراحت نہیں دے ' سکتا بیاری میں بعض دفعہ سارے عزیز الگ ہو کرناک منہ چڑھانے لگتے ہیں خصوصاً اگر کسی کو دستوں کی بیاری ہوجائے (تو کوئی قریب نہیں آتا) مگر بیوی سے یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ شوہر کو اس حال میں چھوڑ دے وہ بیاری میں سب سے زیادہ راحت پہنچاتی ہے۔

### بیوی سب سے گہری دوست ہے

ہوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوسکتا تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس ومصیبت میں سب احباب الگ ہوجاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کوچھوڑ بیٹھتے ہیں گربیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے اس طرح بیاری میں جیسی راحت ہوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں ہینچتی اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ (حقوق الہیت)

### عورتول کی اہمیت اوران کی خدمت کی قدر

فرمایا کی عورتوں کی خدمت سے میر ہاوپر خاص اثر ہوتا ہے لونڈ یوں کی طرح خدمت کرتی ہیں۔ ہر وقت کام کرتی پھرتی ہیں آگر یہ اپنی شان جاننے کے بعد خدمت کرتی تو ہڑی دور پپنچی۔ ان کی خدمت پر میں کہا کرتا ہوں کہ ان کو اپنا بختاج الیہ ہونا (یعنی یہ کہ مردعورتوں کے متاج ہیں) معلوم نہیں ورنہ مردوں کو حقیقت نظر آجاتی۔ حدیث میں جو آیا ہے محبّب اِلیّ فَلْكُ النِّسَاءُ وَالْطِیْبُ (النہ) حضور مَن اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ مجھے کو تین چیزیں محبوب ہیں عورت خوشبو مسواک۔

### بیوی برای محسن ہے

مورتوں کا ایک حق تو اس واسطے ہے کہ وہ ہے کس و بے بس میں دوسرے اس واسطے بھی حق ہے کہ وہ تمہاری دوست ہیں اور او پر معلوم ہو چکا ہے کہ دوتی کی وجہ سے حق بڑھ جاتا ہے پھر وہ

تہہارے دین کی بھی محافظ ہیں۔

غرض ہوی اس لحاظ ہے بھی قابل قدر ہے کہ اس سے دین کی حفاظت اور خیالات فاسدہ کی روک ہوتی ہے۔ اس درجہ میں وہ بڑی محن ہے جولوگ دیندار ہیں وہ اس احسان کی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے ہیوی کی قدر کرنا چاہیے کیونکہ وہ دین ودنیا دونوں کی معین ہے اور اس کے حقوق کی رعایت بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں چند در چند خصوصیات ہیں جن میں سے ہرا یک صفت کے بہت سے حقوق ہیں۔ (التبلیغ)

### بیوی کی قربانی اورسب سے بردا کمال:

بیوی کیری بھی ہو پھوہڑ ہو یا برتمیزاس نے تمہارے لیے اپنی ماں کو چھوڑا' اپنے باپ کو چھوڑا'
سارے کنج کو چھوڑا۔ اب اس کی نظر صرف تمہارے ہی اوپر ہے جو پچھے ہے اس کے لیے ایک
شوہر کا دم ہے بس انسانیت کی بات یہی ہے کہ ایسے و فادار کو سی قتم کی تکلیف نددو۔ (التبلغ)
بیوی کاسب سے بڑا کمال ہے ہے کہ آپ کی خاطراس نے اپنے سب تعلقات چھوڑ دیے۔
چٹا نچہاگراس کے ماں باپ یا اور کسی عزیز کے ساتھ شوہر کی ان بن ہوجائے تو عورت عموما
شوہر کا ساتھ دیتی ہے ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتی مگراس پر بھی بعض مرد ان پر بہت زیادتی
کرتے ہیں باوجود ہے ہے کہ دوان پر ایسی فداہیں مگر بعض لوگ ان کے ساتھ جو ۔ تن سے بات
کرتے ہیں باندی اور غلام سے بھی بدتر رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ کھانے کپڑے کی بھی خبرنہیں
کرتے ہیں باندی اور غلام سے بھی بدتر رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ کھانے کپڑے کی بھی خبرنہیں
کرتے ہیں باندی اور غلام سے بھی بدتر رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ کھانے کپڑے کی بھی خبرنہیں

#### عورت کے احسانات

میں کہتا ہوں کہ اگر بیوی کچھ بھی گھر کا کام نہ کر ہے صرف انظامات اور دکھے بھال ہی کر ہے تو بہی اتنا بڑا کام ہے جس کی و نیا میں بڑی بڑی نخوا ہیں ہیں اور منتظم (انظام کرنے والے) کی بڑی عزت وقد رکی جاتی ہے دیکھنے ویسرائے ظاہر میں کچھ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کے تحت میں اپنا بڑا عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کوخود کسی کام میں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی گر اس کی جواتی بڑی تخواہ اور عزت ہے تھی ذمہ داری اور انتظام کی وجہ سے پس بیویوں کا یہی کام اتنا بڑا ہے جس کاعوض نان نفقہ نہیں ہوسکیا گر ہم تو شریف زاد یوں کود کھتے ہیں وہ خود بھی آپ اتنا بڑا ہے جس کاعوض نان نفقہ نہیں ہوسکیا گر ہم تو شریف زاد یوں کود کے تیں یہ وہ کوہ کام ہاتھ سے گھر کا بہت کام کرتی ہیں نے دہ کام ہے ہاتھ سے گھر کا بہت کام کرتی ہیں خصوصاً بچوں کی بڑی محنت سے پرورش کرتی ہیں ہے وہ کام ہے

کشخواہ دار مامامھی بیوی کے برابرنہیں کرسکتیں۔ (حقوق الزوجین)

ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ عور توں کے ذمہ کھانا پکانا واجب ہے۔ میری رائے ہے کہ ان کے ذمہ واجب نہیں میں نے عدم وجوب پراس آیت سے استدلال کیا ہے:

وَمِنُ اَیَاتِهِ اَنُ حَلَقَ لَکُمْ مِنُ اَنْفُسِکُمْ اَذُوجًا لِتَسْکُنُو اَ اِلْیَهَلَّ (الدوم)
"ماصل بیہ ہے کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تبہارے قلب کوسکون ہو
جی بہلے تو عورتیں جی بہلانے کے واسطے ہیں نہ کدروٹیاں پکانے کے لئے۔"
بغیر بیوی کے گھر کا نظام وانتظام درست نہیں رہسکتا

تجربہ ہے کہ بغیر بیوی کے گھر کا انتظام درست نہیں ہوسکتا بس مردکا کام تو اتنا ہے کہ یہ مال جع کر دیتا ہے کہ مال و دولت ان کے جع کر دیتا ہے کھر بہت عورتوں ہی ہے میں نے بعض رؤسا کو دیکھا ہے کہ مال و دولت ان کے پیس بہت کچھ تھا مگر بیوی نہ تھی تو ان کے گھر کا کچھ بھی ڈھنگ نہ تھا لا کھ باور چی رکھؤٹو کو کررکھؤوہ راحت کہاں ہے جو بیوی سے ہوتی ہے۔ باور چی تو شخواہ کا ملازم ہے ذرا ایک دن تم نے کوئی سخت بات اس سے کہد دی اور وہ ہاتھ جھاڑ کر الگ ہوا بھر مصیبت کا سامنا ہے روٹی اپن ہاتھ سے پکا نے سے لیاؤ چولہا جھوئکو برتن دھوؤ اور بیوی سے یہ کب ہوسکتا ہے کہ مردکو اپنے ہاتھ سے لیانے

پھرتجربہ ہے کہ اگر بیوی کے سامنے بھی نوکروں سے کام لیا جائے اور بغیر بیوی کے بھی ان سے کام لیا جائے تو دونوں صورتوں میں آسان وزمین کا فرق ہوگا گھر کی مالکہ کے سامنے مامائیں اورنو کرانیاں زیادہ چوری نہیں کرسکتیں اور اس کے بغیر تو گھر کا پڑہ ہوجا تا ہے۔

البیتہ اگر کوئی مرد گھر کا کام خود بھی جانتا ہوتو اس سے تو ُنوکر ذرا دیتے ہیں گوعورت جیسا انتظام پھربھی نہیں ہوتا۔(لتبلیغ)

میں کہتا ہوں کہتمہارے کھانے کپڑے (نان نفقہ) کے عوض میں بیبیاں تمہاری اس قدر خدمت کرتی ہیں کہ اتن تخواہ میں کوئی نوکر یا ماما ہر گزنہیں کرسکتیں جس کوشک وہ تجربہ کرکے دیکھ لے بغیر بیوی کے گھر کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا چاہے تم لا کھ ملازم رکھو ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جن کی محقول تخواہ تھی مگر بیوی نتھی نوکروں کے ہاتھوں خرچ تھا تو ان کے گھر کا خرچ اس قدر بڑھا ہوا تھا جس کی بچھ صرنہیں نکاح ہی کے بعد گھر کا انتظام ہوا۔ (حقوق الزوجین)

قصل:۲

# د نیاسے ناواقف دیہاتی عورتوں کی خوبی

فرمایا قصبات کی عورت کج اخلاق کج فہم (ناسمجھ) ادر بےسلیقہ ہوتی ہیں کیکن ان میں پیر کمال ہے کہ حپالاک اور دغا بازنہیں ہوتی اور عفیف پاک دامن نہایت درجہ کی ہوتی ہیں۔(ملفوظات خبرت)

(قرآن پاک میں) عورتوں کے فضائل میں آیا ہے اُلْفافِلاتُ الْمُؤْمِنَاتُ اس سے معلوم ہوا کہ خار جیات سے بے خبری عورتوں کی اصل وضع (فطرت ہے) گویا یہاں آیت میں غفلت عن الفواحش مراد ہو سکتی ہے لیکن اس کے باد جودعورتوں کی مدح میں اس کو لائے ہیں مردوں کے لیے نہیں فرمایا اس سے صاف معلوم ہوا کہ طلق بے خبری بھی عورتوں کے لیے زیادہ مناسب ہے اب نالائق کہتے ہیں کہ پردہ تو ٹر کر بے پردہ ہو جا و اور ترتی کرو عجیب گو برد ماغوں میں بھرا ہے (الا فاضات الیومیہ) اور اگر سب ہنر ہوں لیکن حیانہ ہوتو وہ سب کچھ ہے مگرعورت نہیں۔

اور نکاح کے مصالح کے لیے جاہے ہورت کے نکاح میں مصالح نکاح کی رعایت سب سے مقدم ہے جو عورت کی اسلاح انقلاب) واقعی مقدم ہے جو عورت کی بے حیائی ہوتے ہوئے سب گرد (بیکار) ہے (اصلاح انقلاب) واقعی ہندوستان کی عورتیں اکثر ایسی ہی کہان کو اپنے کونے کے سواد نیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی بس ان کی وہ شان ہے جو حق تعالی نے بیان فر مائی ہے:

﴿ ٱلْمُحْصِنَاتُ ٱلْفَافِلَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾

''لعنی پاک دامن ہیں اور بھولی ہیں اور حیالاک نہیں ہیں۔''

حق تعالی عورتوں کے بھولے بن اور بے خبری کی تعریف فرماتے ہیں تو سمجھ لواسی میں خیر ہے اور اس خبر داری میں خیر ہے اور اس خبر داری میں خبر ہیں جس کوتم تجویز کرتے ہو تجر بہنا دے گا۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کی عافل و بے خبر ہونا ہی اچھا ہے یہ صفت ہندوستان کی عورتوں میں بے نظیر ہے۔ (حقوق البیت)

### بدا خلاق برسليقه اور پھو ہڑعورتوں کی خوبی

ایک صاحب نے عرض کیا ہے کہ بعض عورتیں پھو ہڑ (بدسلیقہ) ہوتی ہیں اس وجہ سے بعض اوقات خاوند کواس کی حرکات سے بدد لی ہو جاتی ہے۔

فرمایاعورت کا پھو ہڑ ہونا تو اپنے ایک خاص اثر کے سبب ایسے کمال کی صفت ہے جونہایت ہی محبوب اور قابل قدر چیز ہے اور وہ خاص اثر عفیف ہوتا ہے پھو ہڑعورتیں اکثر عفیف ہوتی ہیں بخلاف غیر عفیف عور توں کے کہ وہ ہر وقت بناؤ سنگھار اور تصنیح اور ظاہری تہذیب و صفائی میں رہتی ہیں۔

﴿عَسٰى أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾

''بعنی بچھ بعیر نہیں کہ اللہ تعالی ان میں ہی خیر کثیر اور بڑی بھلائی عطا فرما دیں۔''

### بوڑھی بیوی کی قدر

آج کل تو بعض لوگ بوڑھی بیوی ہےنفرت کرنے لگتے ہیں حالانکہتم نے ہی تو اس کو بوڑھ کیا ہے۔ مولانا نصل الرحن صاحب نے فرمایا پرانی بیوی .....اماں ہوجاتی ہے۔اس طرح کہ اول اول (شروع شروع) میں تو اس میں لذت ہوتی ہے مگر فو ائد اخیر میں بڑھتے ہیں کہ مونس ہوتی ہے خدمت گزار ہوتی ہے عقل کے نزدیک زیادہ فطر کے قابل فوائد ہوتے ہیں نہ کہ لذت۔

میں کہا کرتا ہوں کہ محبت کا زمانہ تو جوانی کا ہوتا ہےاس وقت جانبین میں جوش ہوتا ہےاور ہمدردی کا زمانہ شعیفی کا ہے۔ دونوں کا اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ شعیفی کی حالت میں سوائے بیوی کے کوئی دوسرا کا منہیں آ سکتا۔

مولانا محد مظہر صاحب مدرس مظاہر العلوم کی بیدهالت بھی کدان کی بیوی بوڑھی ہوگئ تھیں گر مولانا کوان سے ایساتعلق تھا کہ جب وہ ذرا بیار ہوتیں تو مولانا فوراً مدرسہ سے رخصت لے کرخود اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرتے تھے نوکر اور ماماؤں پر اپنی بیوی کی خدمت کو نہ ٹالتے تھے بلکہ مدرسہ سے رخصت لے کرخود خدمت کرتے تھے۔ (التبلیغ)

#### ایک حکایت

ضعیفی اور ہمدردی پرایک حکایت یاد آئی ایک ولایتی رئیس سے گور نمنٹ ہیں ان کا بڑا اعزاز اور بڑی قدرتھی .....ان کی بیوی کا انتقال ہوگیا کلکٹر صاحب تعزیت کے لیے گئے کلکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہوگیا ...... ہم کو بڑا رنج ہوا اس پر ولایتی صاحب اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں فرمانے گئے کلکٹر صاحب وہ ہمارا بیوی نہ تھا ہمارا امال تھا ہم کو گرم گرم روثی کھلاتا تھا بچھوٹی خیستا تھا ' شخد اٹھند ایانی پلاتا تھا ہے کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

خیر بہتو ولا تی سے بھوائیے پڑھے لکھے نہ سے اپنی سادگی سے ایما کہددیا مگر ایک ہندولیڈر نے اپنی لیکچر میں بیبی کہا کہ بیری بیوی نہیں اماں ہے بید میں نے خود اخبار میں دیکھاہے بہتو تعلیم یافتہ ہے اس کو کیا سوجھی بیبھی کوئی فخرکی بات تھی۔ میں بیر کہدر باتھا کہ میفی میں سوائے بیوی کے کوئی کامنیس آتا۔

#### قصل:۳

ہندوستانی عورتوں کے فضائل شوہروں سے عشق

میں کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی عورتیں حوریں ہیں حسن و جمال میں نہیں بلکہ اخلاق میں

ہندوستان کی عورتوں میں بہت سے فضائل ہیں۔

یہ ہندوستان کی عورتیں خصوصاً ہمارے اطراف کی عورتیں تو واقعی جنت کی حوریں ہیں۔ جن
کی شان میں عربا یعنی عاشقات لا زواج (اپ شوہروں کی عاشق) آیا ہے چنا نچے مردوں پر فدا
ہیں کہ مردوں کی ایذاء کو ہرطرح سہتی ہیں اور صبر کرتی ہیں ورنہ بعض مقامات میں تو روزانہ خلع و
طلاق ہوا کرتی ہے۔ اور عرب میں تو وہاں سے بھی زیادہ وہاں ہم نے ایک اکیس سالہ لڑکی کو
دیکھا اس کے ساتو اس خاوند تھا وہاں تو حالت سے ہے کہ جہاں عورت مرد میں نا اتفاقی ہوئی اور
عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر دیا اور انو ثبت کا خاصہ ہے کہ جا کم عورت ہی کو مظلوم سمجھتا
ہے اس لیے عمو ما انہی کو ڈگریاں ملتی ہیں اور فوراً مرد کو خلع یا طلاق پر مجبور کیا جا تا ہے۔

ہندوستان میں بیہ حالت ہے اول تو کوئی عورت خلع و طلاق کو گوار نہیں کرتی اور جو سخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی بھی ہے تو بیہ حال ہوتا ہے کہ کا نپور میں ایک قصبہ میں قاضی صاحب کے کہنے سے مردخلع پر راضی ہوگیا چر جب اس نے عورت کو طلاق دی تو حالا تکہ خوداس کی درخواست پرتھی۔ لیکن طلاق دیتے ہی وہ دھاڑیں مار کر روتی تھی کہ ہائے میں برباد ہوگئی ہائے میں برباد ہوگئی ہائے میں برباد ہوگئی ہے۔ میں تاہ ہوگئی۔ (حقوق الزوجین)

### عفت و یا کدامنی

ایک بردی صفت عفت (پاک دامنی) کی تو ان میں ایسی ہے کہ اس کے دیکھتے ہوئے یہ آیت ان پرصادق آتی ہے:

﴿ فِيهِنَّ قَصِرَاتُ الطُّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ﴾

''حتی تعالیٰ نے حوروں کی تعریف میں بیان فر مایا ہے کہ وہ اپنی نگا ہوں کوشو ہر بی پر منحصر کرنے والی ہوں گی کسی غیر پرنظر نہ ڈالیس گی۔''

واقعی ہندوستان کی عورتیں اس صفت میں تمام مما لک کی عورتوں سے متاز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرد بدصورت بھی ہوتے ہیں گران کی بیویاں بجزشو ہر کے کسی کی طرف آ کھا تھا کر بھی نہیں دیکھتیں۔ واقعی ہندوستان کی عورتیں تو اس صفت میں حوریں ہیں اپنے شوہروں کی عاشق ہوتی ہیں۔گوشو ہرکیسا ہی ہو۔

گھروں میں بیٹھنے والیاں تو میں ہی یہاں کی باہر پھرنے والیاں بھی اکثر پاک وصاف

ہیں۔ جب گھر سے نکلتی ہیں تو نگاہیں نیچ کئے ہوئے گھوٹگھٹ نکا لے ہوئے راستہ میں کسی کوسلام تک نہیں کرتیں ان کومردوں سے شرم ہوتی ہی ہے غیر عورتوں سے اور بڑی عمر والی عورتوں سے بھی شرم آتی ہے۔اگر کوئی مردان سے بات پوچھے تو اکثر جواب نہیں دیتیں یا دیتی ہیں تو صرف اشارہ ہے۔

باہر پھرنے والیوں کی عفت کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے مرد کے سوادوسری طرف مجھی تمام عربھی ان کا خیال نہ گیا ہوگا یوں سو پچاس میں کوئی ایک بدذات ہوجائے تو قابل شار نہیں اوراگر عورتوں کو کسی میں سے علوم ہوجائے تو اس کو برادری سے خارج کردیتی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ (مردوں میں) ایک فیصد نکلے گا جونظریا خیال سے محفوظ ہواور عورتوں میں شاید ایک فیصد نکلے جونایا ک ہو۔

ہندوستان کی عورتوں کو اپنے شو ہروں کے سواکسی کی طرف میلان نہیں ہوتا بعض عورتوں کو عمر کھر غیر مردکا وسو نہیں آتا اورا گران کو کسی غیر کا میلان اپنی طرف معلوم ہوجائے تو اس سے تحت نفرت ہوجاتی ہے۔ یہاں کی بہی تہذیب ہے مگر یورپ کی بیتہذیب ہے کہ اگر وہاں کی عورتیں کسی کو اپنی طرف مائل دیکھتی ہیں تو اس کی خوب خاطر مدارت کرتی ہیں۔ اور ہندوستان کی عورتوں کو جواپنے مردوں کے ساتھ اس قد رتعلق ہے بیز مین ہند کا خاصہ ہے اور تی کی رسم کا نشاء عورتوں کو جواب کے میڈوستان کا نماق میلان النساء الی الرجال ہے اور عرب کا خدات میلان النساء الی النساء ہے اور سب سے گندہ نماق فارس کا ہے۔ یعنی میلان الرجال الی النساء ہے اور سب سے گندہ نماق فارس کا ہے۔ یعنی میلان الرجال الی النساء ہے اور مرب کا الرجال۔ (حقوق الرجین)

### صبروحمل

یہ بے چاری عمو فالیں بے کس و بے بس ہوتی ہیں کہ کس سے پچھ شکایت کر بی نہیں سکتیں ا اگر کسی کے ماں باپ زندہ بھی ہوں جب بھی شریف عور تیں اپنے خاوند کی شکایت کس سے نبو کر تیں۔ (التبلیغ) عرب و بھو پال میں سنا ہے کہ آئے دن عور تیں قاضی کے یہاں کھڑی ، بیں ذرا ان کے آرام میں کمی ہوئی عدالت میں پنچیں یہاں کی طرح نہیں کہ عور تیں عدا کے نام سے بھی کا نبتی بیں جا ہے مرجا کیں گرعدالت میں نہیں جاسکتیں یوں آپس میں عزب میں ہزار با تیں ہزار ڈکا بیتیں کرلیں گی بیتو ان کا مشغلہ بی ہے گر جب بچہری کا نام آ۔ کانوں پر ہاتھ رکھ لیس گی کہ خدا نہ کرے جو حاکم کے یہاں ہم جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اطراف میں کوئی عورت بھی الیی نہیں جو عدالت میں جاتی ہو ہزاروں میں ایک وو الی بستی بھی نکلیں گی مگر غالب حالت عورتوں کی اس علاقہ میں یہی ہے کہ عدالت جانے سے گھبراتی جیں۔(التبلیغ)

# كسرنفسي وحق وضعى

' عرب یا بعض ہندوستانی ریاسیں کہ وہاں عورت قاضی کے بیہاں جاکر نالش کر دیتی ہے اب یا تو قاضی کی تجویز کے موافق نان ونفقہ دینا پڑتا ہے درنہ جراً طلاق دلوائی جاتی ہے جس کے بعد فوراً عورت کی طرف سے مہرکی نالش ہو جاتی ہے اور بعض مما لک میں نکات کے وقت ہی مہر پیشگی دھروالیتے بین بیہ بے چاری ہندوستان ہی کی عورتیں کہ جومہ بھی معاف کر دیتی ہیں اور عمر بھرنان نفقہ کی تکلیف بھی سہتی ہیں۔ (التبلیغ)

عرب میں نہر کے متعلق بیر سم ہے کہ عور تیں مردوں کی چھاتی پر چڑھ کرمہر وصول کرتی ہیں اور ہندوستان میں اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے ہندوستان کی عور تیں مہر کوزبان پر بھی نہیں لاتیں اور خاوند کے مرتے وقت اکثر بخش ہی دیتی ہیں۔(ایضاً)

# ایثاراور جاں نثاری کا جذبہاور شوہر کی عزت خیال

غرض عورتوں میں خصوصاً ہندوستان کی عورتوں میں عیب ہی عیب نہیں بہت سے فضائل بھی ہیں مردوں کی جاں نثاراس قدر ہیں کہ خاوند سے لڑیں گی روئیں گی جھکیس گی مگر کب تک جب تک بخول تک بے فکری اور فرصت ہواور جہاں خاوند کا ذرا کان گرم ہوائی دفت لڑائی جھگڑا سب بھول گئیں اور اب بیحالت ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے رات بھر کھڑ ہے گزرگئی کسی تت پنکھا ہاتھ سے نہیں گرتا کوئی و یکھنے والانہیں کہ سکتا کہ یہ دہی ہیں جوایک دفت میں لڑرہی میں بس اس وقت اینے آپ کوفنا کردیتی ہیں۔

اس طرح عورتوں میں ایٹاراس قدر ہے کہ روز مرہ کھانا اس دفت کھاتی ہیں مردوں کو پہلے الیتی ہیں اورا چھے سے اچھااو پر کا تارمردول کے لیے نکالتی ہیں نیچے کا تلجھٹ اور بچا کچاا پنے طےاگر کسی وفت مہمان ہے وفت آگیا تو خاوند کی بات کو اور عزت کو ہر گزنچانہ کریں گی بلکہ جو گھر میں ہے فورا مہمان کو کھلا دیں گی خود فاقہ کردیں گی بیا خلاق ایسے پاکیزہ ہیں کہ ان سے

# بڑے درجے حاصل ہو سکتے ہیں اکثر مردوں کو بیا خلاق حاصل ہی نہیں۔(التبلیغ) مندوستانی عور توں کی وفا داری

واقعی ہندوستان کی عورتیں دیگرمما لک کی عورتوں ہے متاز ہیں یہ (عورتیں) تو نکاح کر کے شوہر کے ساتھالیمی وابستہ ہو جاتی ہیں کہا پنے ماں باپ کوا کثر دفعہ چھوڑ دیتی ہیں چنانچہا گراس کے باپ یا ماں یا اور کسی عزیز (رشتہ دار) کے ساتھ بھی شوہر کی ان بن ہو جائے تو عورت عموماً شوہر کا ساتھ دیتی ہے ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتی۔

یہ بے چاری ہندوستان کی عورتیں ہیں جومبر بھی معاف کر دیتی ہیں اور عمر بھرنان نفقہ کی تکلیف بھی سبتی ہیں خیر کسی کے پاس ہو بی نہیں تو اس کی شکایت نہیں اس صورت میں تو عورتیں خود محنت مزدوری کر کے شو ہر کو بھی کھلاتی ہیں۔(ایضاً)

اگرخادند بے تو جہی ہے یا اور کسی وجہ سے لڑ بھڑ کریا ناداری کی وجہ سے یا قید ہوکر گھر سے چلا جائے اور پچاس برس تک باہر رہا پی خبر تک بھی نہ دے کہ مرگیا ہوں یا زندہ ہوں اور بیوی کی کوئی معاش بھی نہ ہواس پر بھی وہ جس وقت آئے گا بیوی کواس کو نے میں بیشاد کھے لے گا جس میں چھوڑ کر گیا تھا آ تھوں سے دکھے لے گا کہ نامراد مر رہی ہے مرٹر رہی ہے مردوں سے بدتر عالت ہے گرینہیں ہوا ہوگا کہ امانت میں خیانت کی ہویا کسی اور پرنگاہ ڈالی ہویہ صفت الی ہے کہ اس کے واسط سب ناز گوارا کئے جاسکتے ہیں اس صفت کے سامنے کسی عیب پر بھی نظر نہیں پڑنا چاہئے ۔ (التبلغ)

کانپور میں دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتوں نے خاوند کے ظلم اور مارکٹائی سے تنگ آ کر قاضی بی کے یہاں جا کر طلاق لینے کی درخواست کی قاضی جی نے کوشش کر کے طلاق دلوادی ساری عمر کی مصیبتوں اور پٹائی کی وجہ سے طلاق لیے تو لی محرطلاق کے وقت زارو قطار روتی تھیں اور یہ حالت تھی کہ مرجا کیں گی یاز مین بھٹ جائے تو اس میں ساجا کیں گی۔

عورتوں کی میہ بات بہت قابل قدر ہے کہ ان کو خاوند سے عشق ہوتا ہے۔ ہماری عورتوں میں محبت کا مادہ اس قدر ہے کہ بچ مچے عشق کا مرتبہ ہے پھر کیا اس کی یہی قدر ہے کہ ان کو تکلیف دی جائے یا ذراس نا گواری پران کوالگ کر دیا جائے۔ (ایضاً)

#### باب:۳

### بیوہ عورت کے بیان میں بیوہ عورت کا نکاح

جہالت کی کثرت کے سبب ہے اکثر لوگ ہیوہ کے نکاح ٹانی کو معیوب سمجھتے ہیں بعض جگہ تو یہاں تک غضب سنا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد اگرلز کا مرگیا تو پھرلز کی کوتمام عمر بھلائے رکھا اور یہ بکثرت ہے کہ شادی کے بعد بجین یا جوانی میں ہیوہ ہوگئی بس اب اس کی شادی کرنا گویا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔

بعض لوگ اگر چیکم دین اور وعظ کے جرچوں کے سبب سے اب اس درجہ کاعیب نہیں سمجھتے گرتا ہم جس طرح اس لڑکی کی پہلی شادی کی فکرتھی دوسری شادی کی فکر اس سے آ دھی بھی نہیں لیخی اہتمام نہیں۔(اصلاح انقلاب)

### ہوہ کا نکاح نہ کرناز مانہ جاہلیت کی رسم ہے

عرب میں بھی بیرسم تھی کہ جب کوئی شخص مال چھوڑ کر مرجا تا ہے تو اس کی بیوی کو نکاح نہیں کرنے دیتے تا کہ اس کا مال اس کے پاس رہے اور بیرسم ہندوستان میں بھی ہے کہ بیوہ کا نکاح نہیں کرنے دیتے اکثر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی جائیداد عیبحدہ کرنی پڑے گی۔صاحبو! اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے خدا کے لیے اپنی حالت پر توجہ کرواور اس رسم جاہلیت کومٹانے کی کوشش کرو۔ (حقوق الزوجین)

### بعض صورتوں میں ہیوہ کا نکاح فرض ہے

بعض صورتوں میں نکاح ٹانی بھی نکاح اول کی طرح فرض ہے مثلاً عورت جوان ہے قرائن کے طبیعت میں نقاضا معلوم ہوتا ہے تجرد (شادی نہ کرنے میں) فساد کا اندیشہ ہے یا نان نفقہ کی سے طبیعت میں آبرواور دین کے ضائع ہونے کا احتمال ہے تو بے شک ایسی عورت کا نکاح ثانی کرنا فرض ہوگا۔ (اصلاح الرسوم)

کنواری کے مقابلہ میں ہیوہ کا نکاح زیادہ ضروری ہے اگرغورے کام لیا جائے تو بنسبت پہلے نکاح کے (جب کہ دہ کنواری تھی) دوسرا نکاح اس ہوہ کا اہم ہے کیونکہ پہلے تو وہ خالی الذہن تھی صالح زوجیت کا یا تو علم ہی نہ تھا یا تھا علم الیقین تھا (بعنی صرف علم تھا) اوراب اس کوعین الیقین (بعنی مشاہدہ) ہو گیا ہے اس حالت میں وساوس و حسرات کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے جس سے بھی صحت بھی آ برو بھی دین بھی سب برباد ہو جاتے ہیں۔ (اصلاح انقلاب)

# کنواری کے مقابلے میں بیاہی عورت کی نگرانی وحفاظت کی زیادہ ضرورت ہے

عام لوگوں کا بیخیال ہے کہ کنواری کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ بیابی ہوئی کی نگہبانی کی ضرورت ہے۔ بیابی ہوئی کی نگہبانی کی ضرورت نہیں اور بیخیال ہندوؤں سے ماخو ذہباس کا منشاء یہ ہے کہ اگر کنواری سے کوئی بات ہوجاتی ہے تو بدنا می اور ہوجاتی ہے تو بدنا می اور رسوائی نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا تو شوہر ہے اس کی طرف نبیت کی جائے گی مگریہ خیال محض جہالت پر بہنی ہے۔

جب انسان دین چھوڑتا ہے تو عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے اگر عقل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کنواری کی حفاظت، کی اتنی ضرورت نہیں جتنی بیا ہی ہوئی کے لیے ضروری ہے اور راز اس میں بیہ ہے کہ کنواری میں تندرتی طور پر شرم و تجاب بہت ہوتا ہے تو اسکے ساتھ ایک طبعی مانع موجود ہے اور بیا ہی ہوئی کی طبیعت کھل جاتی ہے۔ مانع طبعی اس کے ساتھ موجود نہیں رہتا اس لیے اس کی عصمت و عفت کنوظ رکھنے کے لیے بہت بڑی تگہبانی کی ضرورت ہے نیز کنواری کو رسوائی کا خوف بھی زید د : و تا ہے اور بیا ہی کو اتنا خوف نہیں ہوتا اس لیے بیا ہی ہوئی کی طبیعت برے کا موں پر کنوار کی سے زیادہ ہوئی کی طبیعت برے کا موں پر کنوار کی سے زیادہ ہوئی جاس کی حفاظت کنواری سے زیادہ ہوئی چاہیے گرلوگوں نے اس کی جاتی کہ عصمت و عفت محفوظ رہے صرف اپنی برنامی اور رسوائی کی پرواہ کی جاتی ہے۔ (عضل الجاہلیہ)

### بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنے کی خرابی

بہت ی قوموں میں اب تک یہ جہالت موجود ہے کہ بیوہ بیٹھی رہتی ہے بعض اوقات یہ غریب کھانے پینے سے مختاج ہو جاتی ہے اکثر شرافت مرنیہ (رسمی شرافت) لیے ہوئے ہے تو کمی کی مزدوری نہیں کر سکتی اورا گر دوسر ہے گھر کی مزدوری گوارا کی تو بعض اوقات (اس گھر میں ) رہنا پڑتا ہے چونکہ اسکا کوئی سر پرست نہیں ہوتا بدننس برے خیالات کے لوگ اس پیچاری کے در پے ہوتے ہیں اور بھی ترغیب (لالحج) اور بھی تر ہیب (ڈرا دھمکا کر) کمی حیلہ بہانہ سے خاص کر جب کہ اس میں بھی نفسانی خواہش ہواس کی آبرواور دین خراب کردیتے ہیں۔ (اصلاح انقلاب)

بیوہ انکار کرے تب بھی شفقت اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسکا نکاح کر دیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھاوہ راضی نہیں ہوتی مجھکواس میں بھی کلام ہے کہ جو طریقہ پوچھنے کا ہوتا ہے کیااس طرح پوچھاتھا؟ یا چلتی ہوئی بات کہہ کر الزام اتار دیا؟ پوچھنے پر جو بیوہ انکار کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جائی ہے کہ اگر میں ایک دم سے راضی ہوجاؤں گی تو خاندان کے لوگ یہی گہیں گے کہ بیتو منتظر ہی بیٹھی تھی خاوند کو ترس رہی تھی اس میں بدنا می ہوگا اس خوف سے وہ ظاہراً (دکھلانے کے لئے) انکار کر دیتی ہے۔

ہونا پیچاہیے کہ اس کواجھی طرح مصلحتیں بتلاؤاس کے وسوسے رفع کرو۔ شفقت اورا ہتمام سے گفتگو کرو (اس کو سمجھاؤ) نکاح کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات بتلاؤاورا گرا سپر بھی وہ راضی نہ ہوتو تم معذور ہو۔ (اصلاح انقلاب)۔

### عمررسیده بچون والی بیوه نکاح نه کرے تو حرج نہیں

غرض حتی الامکان ہوہ کا نکاح ہی کردینا مناسب ہےالبتہ اگر کوئی ہیوہ بچہوالی ہواور عمر بھی ڈھل گئی ہواور کھانے پینے کی بھی گنجائش ہواور وہ انکار کرتی ہواور قرائن سے شوہر سے اس کا استغناء (بے نیاز ہونا)معلوم ہوتو اس کے لیے اہتمام ضروری نہیں۔ (اصلاح انقلاب)

# بیوہ عورت پراس کے سسرال والوں کی طرف سے ظلم

بعض مسلمان قوموں میں یہ بات ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عدت میں شوہر کے گھر والے اپنا حق سیجھتے ہیں یعنی ماں باپ اس کے مالک نہیں رہتے بلکہ دیورسسر مالک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ عورت خود بھی اپنی مالک نہیں رہتی نہ وہ خود اپنا نکاح کر سکے۔نہ ماں باپ کرسکیں بلکہ جہاں جیٹھ وغیرہ کرنا چاہیں وہاں ہوگا۔ مثلاً سسر چاہے کہ اپنے جھوٹے بیٹے سے نکاح

کردوں اور باپ چاہے کہ دوسری جگہ کرے تو باپ کا کچھز ور نہ چلے گا اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ بہو گھرسے باہر نہ جائے۔

کانپور میں ایک دیور سے زبردتی لڑی کا نکاح کر دیا گیا۔ عورت اس لیے مجبور ہوتی ہے کہ اگر سسر کا کہنا نہ مانوں تو روٹی نہیں ملے گی۔ میر بے پاس ایک شخص آیا کہ میری بھاوج پر میراحق ہے اور دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے ایسا کوئی تعویذ دو کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ ایک اور عورت نے اپنی بہوکا نکاح ایک بچہ سے کردیا افسوس یہ ہے کہ عورت کے عقل پر تو پر دہ پڑاہی تھا مردوں کی عقل بھی ماری گئی تھی ان کو بھی اس کا بچھ خیال نہیں ہوتا اور اس کو اپنے نزدیک بلکی بات سجھتے ہیں۔ نانو تہ میں ایک بیوہ کا نکاح ہوا اور زھتی ہوئی وہ راضی نہ ہوتی تھی اس کو جر آبارات کے ساتھ کردیا گیا اور یہ کہدیا گیا کہ وہاں لے جاکراس کوراضی کرلینا۔

اور یہاں ایک نکاح عدت میں ہوا جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ نکاح کی نیت سے نہیں کیا ذراباڑھ لگادی ہے تا کہ کی اور سے نکاح نہ کر سکے گراس کمبخت نے عدت کے بعد پھر بھی نکاح نہ کیا اس پرلوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہا آگئ طاعون آگیا۔ جب لوگ اس طرح حلال کے بیدہ میں حرام کریں تو طاعون کیوں نہ آئے۔ (عضل الجا بلیہ)

### ظلم درظلم

غرض عورتوں پراس طرح ظلم ہورہا ہے کہ ہرطرح ان پراپنا حق بچھتے ہیں اوراس کا اتناعام اثر ہے کہ عورت بھی اپنے آپ کوان کی مملوک بچھتی ہے اوراس کو یہ بھی خبر نہیں کہ بچھ پرظلم ہورہا ہے بلکہ اس سے بڑھ کریہ ہوتا ہے کہ بھی یہ مظلومیت ظالمیت ہوتی ہے جیسے کی نے کہا ہے اس قدر سمٹی پریٹانی کی جمعیت ہوئی مثلاً شو ہر مرگیا اور پچھتر کہ چھوڑ انہیں صرف ہوی چھوڑی اور ساس سر بہو سے تنگ ہیں گر بہو ہے کہ جاتی نہیں کہ میرا تو بھی گھر ہے جہاں ڈولا آیا وہیں سے کھنولا نظے گا چونکہ اس ظلم سے یہ اپنے کومملوک بچھنے گی تو اس کے زدیک بھی اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رہا اب وہ ساس سسر پر اپنا حق سیجھنے گی اور اس سے اس پرظلم ہونے لگا بہت اچھا ہواتہ ہاری سزا بھی ہونے لگا بہت اچھا ہواتہ ہاری سزا بھی ہونے لگا بہت اچھا ہواتہ ہی تا ہے۔

شريعت كي مخالفت اور جابلانه رسم

غرض جاہلوں کوالگ خبط ہے کہ بہوکواپنی ملک سمجھتے ہیں سسرال والے لاکی کے ماں باپ کی

بات چلخ نہیں دیتے اپنا مجھتے ہیں یہ پہلا گناہ ہے ماں باپ کے حق کورو کتے ہیں یہ دوسرا گناہ ہے۔

تیسرے جوان عورت کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرے یہ لوگ اس کو باطل کرتے ہیں تو شریعت کی کنٹی مخالفت کی عورت کی آزادی کھوئی ماں باپ کاحق غارت کیا اور اپنا حق تائم کیا افسوس تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے کواچھا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہوہ کا نکاح کر دیا حالا نکدانہوں نے نکاح کی کوئی مصلحت ملحوظ نہیں رکھی۔

عرب میں بھی اس قتم کے ظلم ہوتے تصحصور مُنَالِیَّا نَظِم نِیْ اس کومٹایا آپ نے فرمایا کہ چیشخصوں پر میں اور دی تعالی اور فرشتے لعنت کرتے ہیں ان میں سے ایک و وضح ہے جورسم جاہلیت کو تازہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں تم لوگ شریعت کا مقابلہ کررہے ہو۔ خدا کے لیے ان رسوم کفار کوچھوڑ دواس رسم جاہلیت کومٹانے کی کوشش کرد۔

#### زبردسی کا نکاح

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسکی (بیوہ) کی زبان سے اذن کہلوایا تھا یعنی (اجازت لے لی تھی ) تو یہ زبان سے کہلوا تا بھی محض نام کرنے کو ہے تا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بے پو چھے نکاح کر دیا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوہ کا نکاح بغیر زبان سے کہے جائز نہیں ہوتا طیب خاطر (دلی رضامندی) کا اس میں بالکل خیال نہیں کیا جاتا اور بعض مرتبہ تو بے پو چھے ہی نکاح کر دیتے ہیں اور بعض لوگ زبان سے گو کہلواتے ہیں گر پھر بھی تو اس پرظلم ہوا کیونکہ یہلوگ اپنے آپ کو ما لک سمجھ کر کہلواتے ہیں دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ مال باپ کو ما لک نہیں سمجھے۔

## عورت کے بیوہ ہوجانے کے بعدسسرال والوں کوکیا کرنا جا ہیے اسلامی تعلیم

(شوہر کے مرجانے اور عورت کے بیوہ ہوجانے کے بعد) ان کو (میراث) کا حصہ دے کر (عدت کے بعد)اس کے ماں باپ کے سپر دکر دو۔اپنے گھر میں ندر کھو کیونکہ جب تک اپنے گھر میں رکھو گے بید خیال دل نے ندنکلے گاتو واجب ہے کہ حصہ دے کر ماں باپ کے سپر دکر دوخواہ وہ اس کو بٹھلا دیں یا کہیں نکاح کردیں۔ (عضل الجاہلیہ)

#### باب:٣

### (برابری) کابیان

# کفایت کی اہمیت اور کفومیں شادی نہرنے کی خرابی

شریعت نے کفایت (برابری) میں چنداوصاف کا اعتبار کیا ہے اور بہتریبی ہے کہ منکوحہ (لڑکی) اپنے ہی کفوکی لائے کیونکہ غیر کفو کے اخلاق وعادات اکثر اپنے موافق نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہمیشہ آپس میں ناچا تی رہتی ہے نیز وہ منکوحہ مرد کے خاندان میں بے قدر رہتی ہے۔ تو ایک مسلمان عورت کو بلاوجہ عربھرکے لیے بے قدر کرنا کیا ضروری ہے۔

نیز عرفاً اس کی اولا د کی شادی میں دشواریاں پیش آتی ہیں اس لیے بلاضرورت ان کلفتوں ہیں کیوں پڑنے۔

اگرادلا دغیر کفو ہے ہوئی تو اہل برادری عرفا اس کواپنے برابر کانہیں سمجھیں گےاوراس کی شادی وغیرہ کرنے میں تنگی نہوگی۔ (اصلاح انقلاب)

(الغرض غیر کفو میں نکاح) غیرت ومصلحت کے بھی خلاف ہے شریفہ کو دنی ( کم مرتبہ والے کا) فراش بنایا جاتا ہے۔ نیز اکثر ایسے موقع پرعورت کی نظر میں خاوند کی وقعت بھی نہیں ہوتی جس سے نکاح کی تمام مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں۔(اصلاح انقلاب)

کفایت کا عتبار کرنے کی وجہاوراس کا دارو مدار

وجداس کی بیہ ہے کہ کفایت کا اعتبار عار وفع کرنے کے لیے ہے (بینی) اٹل مدار عار وعدم عار ہے اور عار کا مدار عرف پر ہے۔ (امداد الفتادیٰ)

کفایت میں اعتبار مرد کی جانب سے ہے نہ کہ عورت کی جانب ہے

یعنی مرد ورت ہے کہ درجہ کا نہ ہونا چاہیے البتہ اگر عورت کم درجہ کی ہوتو گوارہ کیا جاسکتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم ذات کوخواہ لڑکی دے دے مگر کم ذات کی لڑکی لئے ہیں کہ کو ذات کو خواہ لڑکی دے دے مگر کم ذات کی لڑکی آتی ہے اور اس کے اور اگر کم

ذات کے گھر لڑکی چلی گئی تو اس کی نسل سنورتی ہے (حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس نظریہ میں)

#### شریعت کے ساتھ مزاحت ہے نقہ کا مسلہ ہے۔

الكفائة معتبرة من جانبه اى الرجل لان الشريفة تابى ان تكون فراشا لادنى ولا تعتبر من جانبها لان الزوج مستفرش فلا تغيضه (الخ) "كفايت مردكى جانب سے معتبر ہے كيونكه شريف (او فيح فاندان) كى عورت كم ، درجه كے مردكى فراش بنے سے انكاركرتى ہے۔ اوركفايت عورت كى طرف سے معتبر نہيں كيونكه فاوند صاحب فراش ہے تو وہ فراش كے استعال ميں كراہت نہيں كرتا اور يہ سكامسب كے زديك صحيح ہے۔ (اصلاح انقلاب)

### غیر کفومیں نکاح منعقد ہونے نہ ہونے کی تحقیق و دلیل

غیر کفومیں نکاح ہونے کی کئی صورتیں ہیں بعض میں نکاح بالکل باطل ہو جاتا ہے اور بعض میں صحیح اور لازم ہو جاتا ہے لینی فنخ کا اختیار بھی نہیں رہتا۔ اور بعض میں صحیح تو ہوتا ہے مگر لازم نہیں ہوتا بلکہ فنخ کا اختیار رہتا ہے۔

کہلی صورت: بالغ عورت عصبه ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرے اس صورت میں نواح کرے اس صورت میں نواح کے بعد ولی عصبہ میں نو کا اس پر ہے کہ نکاح میح نہیں ہوتا بلکہ بالکل باطل ہے حتی کہ اگر نکاح کے بعد ولی عصبہ جائز بھی رکھے تب بھی صحیح نہیں ہوتا کیونکہ نکاح سے قبل اجازت کا ہونا شرط ہے لہذا عورت کولا زم ہونے کہ ایسا ہرگز نہ کرے اگر کرے گی تو نکاح کا لعدم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ معصیت میں مبتلا رہے گی۔ (کذا فی الدر الحقار)

دوسری صورت: بیہ ہے کہ باپ دادانے بدرتی ہوش دحواس نابالغ کا نکاح غیر کفو میں کیا ہو اور وہ باپ دادامعروف بسوءالاختیار (بدخواہ) نہ ہوں اس صورت میں نکاح لازم ہوجا تا ہے اور اس نکاح کوشخ کرانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔

تیسری صورت: بیرکہ باپ دادا کے سواکسی دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح غیر کفو میں کردیا ہویا باپ دادانے کیا ہو گروہ معروف بسوء الاختیار (بدخواہ) ہوں یا نشہ کی حالت میں نکاح کیا ہو اس صورت میں بھی نکاح باطل ہے۔

چوتھی صورت: بیرکہ بالغة عورت کا نکاح دلی کی اجازت سے غیر کفومیں ہوا ہواس کا حکم ہیہ ہے کہ نکاح صحیح اور لازم ہوجا تا ہے اور کسی کوفنخ کا اختیار نہیں رہتا۔ (الحیلةَ الناجزہ)

# قصل:۸

### حسب ونسب کا بیان حسب نسب کی تعریف

شریعت نے کفایت برابری میں جن اوصاف کا اعتبار کیا ہے۔ ان میں ایک نسب بھی ہے۔ (اداد الفتادیٰ)

نسب نبست الى الاباء ہے ( لعني آباؤ اجداد كى طرف نبست كرنے كو كہتے ہيں ) اور حسب لفت عام ہے۔ ( كما في القاموس )

لیکن عرف میں خاص ہے۔ شرف نفس (ذاتی شرافت) کے ساتھ خواہ دینی ہویا دنیاوی کفایت اورنسب کی طرح یہ معتبر ہے چنانچ فقہاء کا دیانة و ما لا و حوفة کہنا اس کی صریح دلیل ہے اوراس کا مدار بھی عرف پر ہے۔ (الحیلة)

### نسب اورخاندانی اختلاف کی حکمت

يَايُّهَا النَّاسُ إِنَّاخَلَقُنكُمْ مِّنَ ذَكَرٍ وَّ أَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُول (الحج ات)

''لینی اےلوگو! ہم نےتم سب کوا یک مرداورا یک عورت سے پیدا کیا اورتم کومختلف قومیں اور خاندان ہنائے تا کہایک دوسرے کی شناخت کرسکو۔''

جس میں ریجی داخل ہے کہ کون ہمارا عصبہ (قریبی اور دور کا رشددار ہے) تا کہ ان کے حقوق ادا کرسکو۔

یہاں حق تعالی نے مختلف خاندانوں اور مختلف قوموں کے بنانے میں پہ حکمت ہتلائی ہے کہ
اس سے تعارف اور شناخت ہو جاتا ہے کہ بیر قریش ہے 'بیرانصاری ہے 'بیصدیق ہے 'بیرفارو قی
ہے 'اگر بیر تفاوت نہ ہوتا تو امتیاز سخت دشوار ہو جاتا کیونکہ ناموں میں اکثر تو ارد ہوتا ہے ( لیمن
ایک جیسے ہوتے ہیں ) ایک ہی نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں۔ اور کسی قدر امتیاز سکونت کی
مگہ سے ہو جاتا ہے کہ ایک وہلوی ہے' ایک کھنوی' پھر ایک شہر میں بھی ایک نام کے بہت سے
ہوتے ہیں تو محلوں کے نام سے امتیاز ہوجاتا ہے اور محلّہ میں بھی ایک نام کے دوتین ہوتے ہیں تو

قبائل کی طرف سے نبیت سے امتیاز حاصل ہوجا تا ہے بیہ حکمت ہے قبائل کے مختلف ہونے کی۔
مگر آج کل بھائیوں نے اس کو مدار فخر بنالیا ہے اب یہاں دوشم کے لوگ ہو گئے ہیں بعض نے تو نسب و شرف کی جڑبی اکھاڑ دی ان کواس سے شبہ ہے کہ اس آیت میں اختلاف قبائل کی حکمت صرف تعارف بتلائی گئی ہے۔ اس پر نظر کر کے بعض لوگوں نے شرافت نسب کا انکار کردیا کہ اس سے مجھ شرف نبیس ہوتا بلکہ جس طرح دہلوئ کھنوئ ہندوستانی بھالی میسب نسبتیں تعارف کے لیے ہیں اور ان سے مجھ شرف حاصل نہیں ہوتا اس طرح قریش انساری سیدی اور فارو تی عثانی وغیرہ یہ نبیتیں بھی شناخت کے لئے ہیں ان سے بھی مچھ شرف حاصل نہیں ہوتا۔

اور استدلال کیا ہے لِتعَار فُورُا سے کہنسب کا فائدہ محض تعارف ہے اس سے کوئی شرف حاصل نہیں ہوتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی دوسری آیوں اور احادیث کو بھی دیکھنا چاہیے۔ (التبلغ الا کرمیہ)

# نسب کی بنا پرشرافت ایک واقعی حقیقت ہے

احق تعالی فرماتے ہیں:

وَلَقَلُ ٱرْسَلْنَا نُوحًا وَّالِهُ لِهِيمَ وَ جَعَلْنَا فِي فُرِيتِهِمَا النَّبُوةَ وَالْكِتَبَ ''اور شخیّق ہم نے نوح اور ابرا ہیم علیماالسلام کو بھیجا اور نبوت و کتاب کوان کی ذریت

میں دے دیا۔''

اس سے معلوم ہوا کہنو ت اور ابراہیم علیماالسلام کے بعد سے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب مخصر کی گئ تو اولا دابراہیم علیہ السلام کو باتی خاندان والوں پریپشرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو باتی خاندان میں مخصر ہوگئی۔

۲۔ احادیث کو بھی ملانا چاہیے ایک حدیث میں آیا ہے۔ النّاسُ مَعَادِنُ کَمَعَادِنِ اللّهَ اللّهِ وَالْفِصَّةِ خِیَادُهُمْ فِی الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا کہ جیسے چاندی اللّهَ اللّهِ وَالْفِصَّةِ خِیَادُهُمْ فِی الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا کہ جیسے چاندی سونے کی کا نیس بیں اس طرح آ دمیوں کی بھی مختلف کا نیس بیں۔ پھرآپ مُظافِیْ اللّهِ عَلَی اللّهُ عَلَی اللّهِ عَلَی اللّهِ عَلَی جب کے علم بھی حاصل کرلیں۔

بعض حفرات نے سیمجھا ہے کہ اس میں قید اِذَا فَقِهُوْ اللّ النساب کے واسطے مفر ہے گر پھی مفرنہیں کیونکہ حضور مُنَا اُلِیْا فقہ کے بعد خِیار فِی الْجَاهِلِیَّا وَخیار الاسلام فر مار ہے ہیں تو فقہ کے بعد مساوات نہ رہی۔ بلکہ حاصل بیہوا کہ فقیہ غیرصا حب نسب فقیہ صاحب نسب کے برابرنہیں بلکہ فقیہ صاحب نسب افضل ہوگا تو کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے وہ خیار الافضل ہوئے ہیں۔

ہاں بیضرور ہے کہ صاحب نسب جاہل سے غیر صاحب نسب عالم افضل ہے اس کا ہم کو انکار نہیں۔ مگر حدیث سے اتنی بات معلوم ہوگئ کہ شرف نسب بھی کوئی چیز ضرور ہے۔ جس کے ساتھ علم دفقہ ل جائے تو صاحب نسب غیر صاحب نسب سے بہتر ہوگا۔

" نیز حدیث میں ہے کہ اَلائِمَّةُ مِنْ قُرِیْشِ کوئی تو وجہ ہے کہ حضور مَکَالْیَّا اُلمِ المعت کو قر ایش میں ہے کہ اَلائِمَّةُ مِنْ قُریْشِ کوئی تو وجہ ہے کہ حضوص فر مایا (لیعنی) امامت کبری میں قریشیت کو شرط تھہرایا اور امامت صغریٰ میں خاندانی شرافت کو مرجحات میں سے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل انساب میں شان میں عامی قبوعیت (سرداری کی شان) دوسروں سے زیادہ ہے۔ التبلیغی)

الائم من قریش ایک انظای مصلحت ہے قدرتی طور سے اللہ تعالی نے قریش کونضیلت دی ہے تو جب ائم ہو امراء ان میں سے ہول گے تو اوروں کو ان کی اتباع سے عار نہ ہوگا اور ان کو دوسرے کی اتباع سے عار ہوتا اور جنگ وجدال کی صورت قائم ہوتی ۔

نیزید قاعدہ ہے کہ آ دمی اپنی خاندانی شے کی بہت حفاظت کرتا ہے تو اگر قریش امام ہوگا تو دین کی حفاظت دووجہ سے کرے گا۔ایک اس وجہ سے کہ دین ان کے گھر کا ہے دوسرے مذہبی تعلق سے پس معلوم ہوا کہ نسب میں مصالح تمدنیہ ودیعت ہیں اس لیے وہ برکارنہیں۔جوفرق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس کوکون مٹاسکتا ہے۔ (حقوق الزوجین وعظ اصلاح النساء)

نیز ایک حدیث میں بطور رجز کے حضور کا گائی گا کے اول ثابت ہے۔ آنا النّبی گا تحذِبَ آنا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب جب جنگ حنین میں حضرات صحابہ ٹو گئی کے پیرا کھڑ گئے تو آپ کَا گُئی کے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ جموث بات نہیں ہے اور میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ۔ یعنی میں خاندانی اور صاحب نسب ہوں میں ہرگز پیپائے ہوں گا۔ تو اس میں حضور مُل ٹیک نے اینے صاحب نسب ہونے پر فخر کیا ہے اور دیمن کو ڈرایا ہے کہ تو اپے مقابل کو کم نہ بھناوہ برا خاندانی ہے جس کی بہادری سب کومعلوم ہے اگر شرف نسب کوئی چینہیں تو آب نے آنا ابن عندالمُ مطلب کیول فرمایا۔

۵۔ نیز ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالی نے ابراہیم علیہ کی اولا دمیں سے اسلعیل علیہ کا انتخاب فرمایا اور اساعیل علیہ کی اولا دمیں سے کنانہ کو متخب کیا ہے اور کنانہ میں سے قریش کو متخب کیا۔ (وعظ اصلاح النساء ص ١٩٣٧) کیا اور قریش میں سے جھے کو متخب کیا۔ (وعظ اصلاح النساء ص ١٩٣٧) ۲۔ ایک اور حدیث کے بدالفاظ ہیں:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلِنَى فِى خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِ فِرُقَةِ (أَي الْعَرَبِ) ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةَ (أَى قُرَيْشٍ) ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِى فِى خَيْرِهِمْ بَيْتًا (أَى بَنِي هَاشِم) فَأَنَا خَيْرُ هُمْ نَفُسًا وَخَيْرٌ هُمْ بُيْتًا (رواه الترمذي)

"الله تعالى نے مخلوق كو بيدا كيا تو مجھے بہتر لوگوں ميں كرديا پھر ان كى دو جماعتيں بنائيں اور مجھكو بہتر خاندان بنائيں اور مجھكو بہتر خاندان كرديا تھيل بنائے اور مجھكو بہتر خاندان لينى قريش ميں كرديا پھران كے خاندان كرديا اور مجھكو بہتر خاندان يعنى بنو ہاشم ميں كرديا سوميں سب سے بہتر ہول ذات كے اعتبار سے بھى اور خاندان كے اعتبار سے بھى اور خاندان كے اعتبار سے بھى ، ''

ان نصوص سے صاف معلوم ہونا ہے کہ نسب مطلق کرم سے ضالی نہیں۔ گوکرام ہونے کو سلزم نہیں۔ گوکرام ہونے کو سلزم نہیں کہ کہ اللہ اُٹھا گئے ہے۔ التبلغ وعظ الا کرمیہ) خسب نسب کی شرافت بر می نعمت ہے کیکن اس کی بناء پر فخر اور تکبر کرنا جائز منہیں منہیں

فرمایا شرف نسب غیراختیاری امر ہونے کی وجہ سے فخر کا سبب نہیں گر اسکی نعمت ہونے میں شبہیں فخرعقلا ان چیزوں پر ہوسکتا ہے جواختیاری ہوں اور وہ علم وعمل ہے گوشرعاً اس پر بھی فخر نہ کرنا چاہیے۔ ( ملفوظات اشرفیص • ۷ )

نسب کی بناء پرفخر کرنا تکبر کرنا ہر حالت میں حرام ہے ادر آج کل کے شرفاء میں تو نسب کی بناء پر تکبر ہے ہی مگر غیر شرفاء میں دوسر سے طور پر تکبر پایا جاتا ہے کہائپے کوشرفاء کے برابر سجھتے ہیں اور اپنے اور ان میں کچھ فرق نہیں سجھتے یہ بھی زیادتی ہے۔ (حقوق الزوجین)

نسب برفخرنه کرنا چا ہیے کین اس کا می مطلب نہیں کہ شرف نسب کوئی چیز ہی نہیں۔ دیکھو آ دی
کاحسین وجمیل ہونا بدصورت یا اندھا ہونا اگر چہ غیرا ختیاری ہاوراس پر فخر نہ کرنا چاہیے گر کیا کوئی
کہرسکتا ہے کہ حسن صورت ہونا نعت بھی نہیں یقینا اعلی درجہ کی نعمت ہے اس طرح یہاں سمجھو کہ
شرف نسب غیرا ختیاری امر ہونے کی جہ سے فخر کا سبب نہیں گراس کے نعمت ہونے میں شبہیں۔

### کفایت نسب میں ماں کا اعتبار نہیں باپ کا اعتبار ہے

ایک بڑی کوتا ہی ہے ہے کہ نسب میں ماں کا بھی اعتبار کرتے ہیں یعنی اگر کسی کی ماں شریف نہ ہوتو اس کوشر نیف نہیں سجھتے اور اس لیے اس کو اپنا ہمسر نہیں جانتے حالا نکہ شریعت نے کفایت نسب کے باب میں ماں کا پچھا عتبار نہیں کیا۔ اس طرح دوسرے احکام میں بھی ماں کا اعتبار نہیں مثلاً ایک شخص کی ماں صرف بی ہاشم سے ہے اس کو زکو قالین حلال ہے پس صرف نجیب الاب مثلاً ایک شخص کی ماں صرف بی ہاشم سے بے اس کو زکو قالین حلال ہے پس صرف بی مسر (برابر) ہے نجیب الطرفین کا بینی جس کے ماں باپ دونوں شریف ہوں۔ (۱۳ صلاح انقلاب)

### شرعی دلیل

اہل عرب (بھی) نسب میں عورتوں کی وجہ سے نقص نہیں نکالتے ( کیونکہ ) خدا تعالیٰ نے ماں کا نسب میں اعتبار کی ایسی جڑا کھاڑی ہے کہ ان کوسرا ٹھانے کا موقع نہیں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علینا کی خاندان کی تھیں۔ دوسرے حضرت ہاجرہ علینا جن کی اولا دمیں حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں جوابوالعرب ہیں۔وہ کنیز تھیں تو جوعورت سارے عرب کی اصل ہے وہ کنیز ہیں۔

اب جوقبائل عرب ہندوستان میں عورت کے کھوٹ کی وجہ سے دوسرے خاندانوں میں عیب نکالتے وہ اس دھبہ کو دھو کیں کس طرح دھوتے ہیں گر در حقیقت بیکوئی عیب ہی نہیں اس لیے کہ شریعت نے نسب میں ماں کا اعتبار نہیں کیا۔ (انتہائے الا کرمیة )

### سادات کا دارو مدار ٔ اصلی سیّد کسے کہتے ہیں

البتة اس كليد عصرف ايك جزئيه متثل بوه يدكه حضور مكالينكم كى سيادت نسبيد حضرت

فاطمہ ڈیا ٹنا کے لیے بھی ٹابت ہو کرآپ کی اولا دمیں جولوگ ہیں وہ بھی سید اور دوسرے بی ہاشم سے افضل ہیں۔

(حاصل بیرکہ)نسب میں ماں کا اعتبار نہیں کیکن اولا د فاطمہ بڑھنامیں ماں کا اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ سادات کا مدار حضرت فاطمہ بڑھناپر ہے۔اور سیدوں کا شرف دوسرے قبائل پران ہی کی وجہ ہے۔۔

اور یہاں سے بعض علویوں کی غلطی واضح ہوگی جواپنے کوسید کہتے ہیں۔ حالانکہ سیادت کی بناء حضرت علی کرم اللہ وجہہ پرنہیں بلکہ حضرت فاطمہ جھٹن پر ہے پس حضرت علی جلائٹ کو جواولا د حضرت فاطمہ جلائٹاسے ہے وہ توسید ہےاور جو دوسری بی بی سے ہے وہ سیدنہیں بلکہ علوی ہے۔ اور علویوں کا سیادت کا دعویٰ غلط ہے۔ البتہ بنی ہاسم میں سے ہیں۔ اور بنی ہاشم کے جو

فضائل ہیں وہ ضروران کے لیے حاصل ہیں۔ بعض علوی جواپنے کوسید لکھتے ہیں جائز نہیں کیونکہ سیادت اصطلاحیہ کا شرف تو حضور مُلَّالِیْزِ کم کو میں میں میں میں میں میں میں میں میں جائز نہیں کیونکہ سیادت اصطلاحیہ کا شرف تو حضور مُلَّالِیْزِ کم کو

حاصل ہے جوحضرت فاطمہ ڈٹائٹا کے واسطہ سے ہی ان کو پہنچا ہے۔للہذا حضرت علی ڈٹاٹٹز کی جو اولا د دوسرے بطون سے ہے وہ سب شیوخ میں شار ہوگی ۔اورحضرات خلفاء راشدین کی اولا د \* دیریت

شیخ کہلاتی ہے۔

اب ایک سوال بیہاں ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہواور ماں سید ہو وہ سید ہے یا نہیں تو قواعد کے موافق شخص سیز نہیں ہے۔ ہاں ماں کی سیادت کی وجہ سے ایک گونہ شرف اس کو ضرور حاصل ہے۔ مگریدا ہے کوسیر نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے لیے زکو قالین بھی حلال ہے۔ اگر صاحب نصاب نہ ہو بہر حال مال کا نسب میں اعتبار نہیں (سوائے حضرت فاطمہ پڑھنا کے ) البت کرتے ہے۔ ورتی (آزاد ہونے اور غلام ہونے ) میں اولا دشر عا ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔

# ہندوستان کےنسب ناموں پرتبصرہ

جھے کوتو اس میں قوی شبہ ہے کہ جوشریف (النسب) کہلاتے ہیں واقع میں وہ ایسے ہی ہیں یا نہیں کیونکہ ریجیب بات ہے کہ جس قدرشیوخ ہیں کوئی اپنے کوصدیقی کہتا ہے کوئی فاروقی' کوئی علوی' کوئی عثمانی' کوئی انصاری' کیاان چار پانچ صحابہ بن کنٹائے کے علاوہ نعوذ باللہ اور صحابہ کرام ڈٹاٹٹؤ منقطع اکنسل تھے۔ (افاضات الیومیہ حقوق الزوجین اصلاح النساء)

کوئی اپنے کو پینیں کہتا کہ حضرت بن رہاح بڑاٹھ کی اولا دسے ہیں۔ یا حضرت مقداد بن الاسود ڈٹاٹھ کی اولا دسے ہیں۔سب ان چار پانچ حضرات ہی کی نسبت کرتے ہیں۔ (اس لئے ) شبہ ہوتا ہے کہ پیسب تر اشیدہ یا راں ہیں مشہوراور جلیل القدر صحابہ کرام ٹھائی کولے کران کی طرف نسبت کرنے گئے۔

بیشبہ احقر نے بڑے بڑے ہوئے میں بیان کیا کہ اکثر جگہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چند صحابہ ٹوئیئر کواپی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً حضرات خلفاءار بعہ حضرت عباس حضرت ابوابو انساری ابن خلجان رضی اللہ عنہم۔اس میں بیہ ہے کہ ہندوستان میں فتو حات وغر وات کے لیے خاص ان ہی حضرات کی اولا د منتخب ہو کر آئی یا اوروں کی نسل منقطع ہو گئی اور بید دونوں امرعادۃ مستجد (بہت بعید ) ہیں ان سے صاف شبہوتا ہے کہ شاید دوسروں نے ان ہی حضرات کی طرف افتخار (فخر کرنے کے لئے) منسوب کردیا ہے۔

### ہندوستان نسب نامےاور شجرے

جن کے پاس نسب نامہ محفوظ نہیں ظاہر ہے کہ ان کا بیان تو زبانی قصہ ہی ہے۔ اور جن کے پاس نسب نامہ ہے اس میں بھی اوپر سے اشتباہ ہے کوئی تحقیقی بات نہیں۔ چنا نچہ ہم لوگ تھا نہ بھون کے فارو تی مشہور ہیں گر تاریخ میں اس میں شبہوتا ہے اس لیے کہ ابر اہیم بن ادہم میرانی اس سلسلہ میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں اختلاف ہے کوئی ان کوفارو تی لکھتا ہے کوئی تجمی تو کوئی متمیں کوئی سید زیدی لکھتا ہے۔ خود اس پر کوئی دلیل کافی نہیں کہ بیر مفتر بن جس جد ( دادا ) کی طرف منسوب ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔ وہ دعوی صحیح بھی ہے بلکہ بعض قر ائن سے اس کے طلاف کا شبہ ہے۔ ( اصلاح انقلاب ٔ حقوق الزوجین ٔ اصلاح النساء )

#### زبردستی کے نسبت نامے

بعض لوگ عرفا شریف نہیں گر زبر دئ اپنے کو اصطلاحی شریفوں میں داخل کرتے ہیں اور اپنے لیے غیر معروف نسب اور دلیل سے غیر ثابت (نسب کا)محض انگل سے دعویٰ کرتے ہیں۔ حدیث میں ایسے مدعی پرلعنت آئی ہے۔ بعض نے تو (محض انگل سے ) اپنے کوشریف ٹابت کرتا چاہا ہے۔ چنا نچہ ایک قوم نے اپنا عرب ہوتا ٹابت کیا اور کہا کہ ہماری اصل را عی ہے چونکہ بیلوگ جانور پالتے ہیں اس لیے ان کو راعی کہا گیا ہے پھرعوام کی غلطی سے لفظی تغیر ہوگیا۔

ای طرح بعض اوگوں نے اپنے کو خالد بن ولید فاٹھ کی اولاد میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح بعض اوگوں نے اپنے جیں گراس ترکیب میں تکلف ہے کیونکہ تاریخ ہے تو اس کا کی شوت نہیں مات محض قیاسات بعیدہ سے کام لینا پڑتا ہے جس سے ہر شخص کومعلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات بنائی ہوئی ہے۔ (التبلیغ)

### ہندوستان میںنسب کی بنیاد پر *کفو میں کس طرح لحاظ ہوگا*

فرمایا ہندوستان میں نسب ناموں کا بھی عجیب قصہ ہے معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے اخذ کر لیے ہیں۔کوئی اپنے کوعباس کہتا ہے کوئی فاروٹی کوئی صدیقی بتا تا ہے اور جس قدر تحقیق سیجئے اس قدراختلاف بڑھتا چلا جا تا ہے اصل بات معلوم ہی نہیں ہوتی۔

ا کیے صاحب نے کہاا گرینسبت نہ کی جائے تو کفوکا لحاظ کیسے ہو؟ فرمایا کہ عرفی وجاہت اور موجودہ حالت پرنظر کر کے لحاظ ہوگا گزشتہ انساب کی حقیق پر مدار نہ ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ہم کوقر آن شریف نے حضرت آ دم ملیٹا کی اولا دہونا بتلایا ہے اسلئے یہ جزءتو یقینی ہے در نہ نسب ناموں کے اختلاف پرنظر کر کے اس میں بھی شبہ ہی رہتا ہے۔ (حسن العزیز)

ہندوستان میں قوم برا دری کے اعتبار سے کفایت معتبر ہے یانہیں سوال: ہندوستان میں جوقو میں پٹھان را چیوت وغیرہ ہیں ان کے یہاں بخت عار ہے کہ ایک قوم دوسرے قوم کے یہاں نکاح کرے۔اگر ایسا واقعہ کہیں ہو جاتا ہے تو اسے خاندان سے گرا ہوا سمجھتے ہیں۔

اور فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سوائے عرب کے اور قوم میں نسب کا اعتبار نہیں کیونکہ مجمی ضائع النسب میں (یعنی ان کا نیب محفوظ نہیں)۔

ابسوال یہ ہے کہ جوقوم عجمی ہیں اور دوسرے قوم کے مقابلہ میں فخر کرتے ہیں اور دوسرول کواپنے برابرنہیں سجھتے ہیں تو رواج وعرف کے مطابق ان میں کفایت کا مسئلہ جاری ہوگا یا نہیں۔ الجواب: (مٰدکورہ روایات کے مطابق) جب مدار عار وعدم عار ہے اور اقوام مٰدکورہ میں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہوئے عار ہوتی ہے لیس کفایت کا سئلہ جاری ہوگا۔ (امداد الفتادی)

### آج کل کفایت میں نسب اور برادری کا بھی اعتبار ہے

روایت حدیثید ونقهید سے تابت ہوا کہ باہم عجم میں (پیٹی عرب کے علاوہ مرا لک میں) نسبا (بااعتبارنسب کے) کفایت میں معتبر نہ بونا فقباء نے لکھا ہے بیجھی مقید ہے اس کے ساتھ جب کہ عرب میں اس تفاوت (فرق) کا متبار نہ ہو۔ ورندان میں بھی باعتبارنسب (اور با متبار) قومیت کے معتبر اور مداراس کا عرف پر ہے جس کا حدیث میں بھی امتبار کیا گیا ہے۔ (امداد الفتادی))

انصاری اور قریثی با ہم کفو ہیں یانہیں

انصاری قریشی میں سے تو نہیں ہیں۔لیکن باوجود فریشی ند، و نے کے چو نَہ عالمگیری میں قوم صحیح اس کو کہا ہے کہ عرب سب باہم کفو ہیں اس لیے قرینی وانصا یک کفو شے جا کیں گے۔ اور وجداس کی میہ ہے کہ کفایت کا اعتبار دفع عار کے لئے ہے اور عدار عرف پر ہے۔ عرفا (آج کل) انصاری قریشی کے برابر سمجھا جت ہے اور متقدش کے زمانہ میں گومسوات ہہ وگر (گرآج کل) ہے )اس لیے اختلاف زمانہ سے پہنے بدل گیا۔ (ایضاً)

#### خلاصه كلام

کفایت کے متعلق ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ خور کرنے ہے معدم ہوتا ہے کہ کفایت کے متعلق ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ خور کرنے ہے معدم ہوتا ہے کہ کفایت کی قید معلق ہویا انصاری ہویا عثانی اوران کآ لیس میں تناکح ( نکاح کرنا ) عرف میں موجب استزکاف (عرفی ذلت کا باعث ) نہیں پس بیسب باہم کھو ہوں گے ان میں اس کی ہمی قید نہیں ہوگی کہ ماں عربی النسل ہو کیونکہ عزت میں بیسب برابر سمجھے جاتے ہیں۔

(الإفانيات اليومية حصه ٣)

عجمى عالم عرب نورت كا كفونبين

گوبعض فقہاء۔ عجمی عالم کوعربیہ کا تفوکہا ہے مگر در مخار میں تصریح ہے بجمی مردعر بی عورت کا کفونہیں ہوسکتا کر چہ وہ مجمی عالم یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہواور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ (اصلاح انقلاب)

# ایک عام نلطی

ایک (عام) کوتا ہی ہیہ ہے کہ بعض دیہاتی اوگ تمام پر دیسیوں کوروغیل اور ذلیل سجھتے ہیں گویا ان کے نز دیک شرافت چند بستیوں میں مخصر ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اسی وجہ ہے اگر کوئی مخص باہر ہے کوئی نکاح کرکے لے آئے نزبرا دری کی عورتیں ہرگز اس کواپنے برابرنہیں سمجھتیں۔ پھراس کی اولا دکی شادی برا دری میں مصیبت ہو حاتی ہے۔ (فتح القدیم در مختار) فصل بہ

### دین کے اعتبار سے کفایت (مساوات)

منجملہ ان اوصاف کے جن کہ شرایعت کے کنایت میں اعتبار فرمایا ہے۔ ایک دین بھی ہے اوراس میں بھی نسب کی طرح عورت کا مرد سے کم ( درجہ کا ) ہونام عزئییں۔البتہ مرد کا عورت سے کم ہونام عزہے۔اور مرد کی بددین تین الرح کی ہے ایک اعتقادی اصولی وسری اعتقادی فروعی میں۔ تیسری اعتقادی مملی۔

#### ىپلىصورت جېلىصورت

جیسے عورت مسلمان :واورم دغیر مسلم ہوخی : یبودی نصران ہویا مجوی بت پرست و دہری اس کا حکم ظاہر ہے کہ زکار آصحیح نہ ۔وگا۔

#### دوسري مسورت

جیسے عورت سنیہ ہواور مر، مبتدع (بدعتی: )اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی بدعت حد کفرو شرک تک پہنچ جائے مثلاً اس زمانہ میں مرزا کی نوت کا قائل ہونا ( قادیانی ہونا ) تواس شخص کا حکم بھی پہنی قتم کی طرح ہے یعنی ایسے خص سے سی تورت کا نکاح جائز نہیں۔

اور اگراس کی بدعت حد کفر و شرک تک نبیس پہنچتی تو وہ مخص مسلمان تو ے لیکن سنیہ کا کفو بں ۔

#### مختلف فيهصورت

ا کیے صورت اس میں اور بھی ہے وہ یہ کہ بعض بدعتی فرقوں کے کغر میں علی ، کا اختلاف ہے

(جیسے آج کل قبر پرست عوام بدعتی) سومکفرین (کافر قرار دینے والوں) کے نزدیک توسند کا نکاح الیے شخص سے باطل ہے اور غیر مکفرین کے نزدیک بینکاح غیر کفو میں ہے احترک معمول اس مختلف فیہا میں بیفتو کا دینے کا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہوا ہو بطلان نکاح (نکات کے باطل ہونے) کے قول پرعمل لازم ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے کہ ایک خوش اعتقاد (اجھے عقیدہ والی) عورت بداعتقاد مرد سے متعلق ہواور بداعتقاد بھی ایسا جس کی بداعتقادی بعض کے نزدیک حد فر تک کہ بنچی ہے۔

اور جب نکاح ہو چکاتو صحت نکاح کے قول کواخذ کرنا (یعنی یہ کہ نکاح سیح ہے یہ ) لازم ہے کیونکہ اب اس میں احتیاط ہے کیونکہ اگر اس صورت میں بطلان کا قول لیا گیا اور اس بڑے پر دوسرے سے نکاح کردیا جائے تو احتمال ہے کہ وہ پہلا نکاح صیح ہوگیا ہوتو یہ دوسرا عقد ہمیشہ کے لیے زنا ہوا کر سے کا تو ایک دین دار عورت کا عمر مجر کے لیے زنا میں متلا ہونا لازم آئے گا اور صحت نکاح کے قول پر اس احتمال کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

#### تيسري صورت

فائ مرد صالحہ (نیک) عورت کا کفونہیں اور بعض فقہاء کے تول کے مطابق نیک آ دمی کی بیں بھی صالحہ (نیک) کے تھم میں ہے۔ جیسے عورت صالحہ مواور مرد فائن ہوتو یہ مرداس عورت کا کفٹنہیں بعض فقہاء کے نزدیک فائن معلن (جس کافسق اعلانیہ ظاہر ہو) ہونا بھی شرط ہے اور غیر تفو کے ساتھ ذکاح (ہونے) نہونے کی تفصیل اوپر نہ کور ہوئی۔ (انقلاب)

ضروری تنبیه لڑ کے کے مسلمان ہونے کی تحقیق ضروری ہے

یہ امر بھی قابل تنبیہ ہے کہ آج کل نوتعلیم یافتہ طبقہ میں بعض لوگ ایسے آزاداور ہے باک

ہوتے ہیں جو بلا تکلف ملاحدہ کی تقلید کی بدولت یانفس پئی وخودرائی کی وجہ سے قطعی احکام میں

مخالفانہ کلام کرتے ہیں کسی کورسالت میں کلام ہے کسی کونماز روزہ کے احکام پر نکتہ چینی ہے کسی کو

واقعات قیامت میں شبہات ہیں سوخو بسمجھ لوایسا آ دی کا فرہ ہے جواہ وہ اپنے کوسلمان ہی سمجھتا ہو۔

اور سلمان ٹورت کا نکاح کا فرمرد سے نہیں ہوتا۔ یا گرمسلمان مرد نکاح ہونے کے بعد کوئی

ان امور میں مرتکب ہوا ( یعنی ایسی حرکت کرے ) تووہ کا فرہ و باتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے

اور مرجم حرام کاری ہوتی ہے۔ پس بے حدضروری ہے ۔ نکاح سے قبل دا مادصا حب کی داڑھی اور

فیشن کواگر نه دیکھوتو اس کےمسلمان ہونے کی تحقیق کرلیا کرو۔اور نکاح کے بعد ایسا امرپیش آئے تو تو بہکرا کرتجدید نکاح کرادیا کرو۔ (ایضاً ملہ خطہ ہو)

اس زمانه میں بیہ بھی و یکھنا جا ہیے کہ اڑکا گمراہ فرقوں سے متعلق تو نہیں اس بارے میں سخت احتیاط لازم ہے خصوصا اس کی تحقیق نکات سے پہلے نہایت ضروری ہے کہ ناک (لڑکا) کسی گمراہ فرقد کے عقائد کا متقد تو نہیں ہے؟ اور قدیم کمراہ فرقوں میں سے نہ ہونے پر بھی قناعت نہ کی جائے۔ آئ کل روزانہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں اور زمانہ آزادی کا ہے اسلیے اس مخص کی ان نئے فرقوں میں سے نہ ہونے کی ستقل تحقیق ضروری ہے۔ اس طرح اگر وہ انگریزی خوال ہے تو دیکھ لیا جائے کہ جدید تعلیم کے اثر سے اس کی آزادی استحفاف (وین کو ہلکا اور گھٹیا سجھنے ) یا ضروریات دین کا انکار کرنے تک تو نہیں پہنچ گئی۔ ورندا گر ایک کلم بھی کفر کامنہ سے نکل گیا تو بغیر تجدید اسلام و تجدید نکاح کے حرام کا ارتکاب ظاہر ہے جس کو نہ غیرت قبول کرتی ہے۔ نہ میت اسلامی۔

### عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کرنا

بعض لوگ بلادِ یورپ سے الیی عورت نکاح کر کے لاتے ہیں جوصرف قوم کے اعتبار سے عیسائی ہوتی ہے اور مذہب کے اعتبار سے تحض لا مذہب (جس کا کوئی مذہب نہیں) الیی عورت ہے ہرگز نکاح صحیح نہیں ہوتا۔

اوربعض لوگ عیسائی عورت لات ہیں مگراس سے اس قدرمغلوب ہوجاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ' 'پنے ند ہب سے اجنبی ہو جاتے ہیں اور اس کا واجب التحرز (لیعنی بچنے کا واجب ہونا بھی ظاہر ہے )۔ (اصلاح انقلاب)

# اس زمانہ میں یہ بھی دیکھنا جا ہیے کہ لڑ کامسلمان ہے یا کا فر

اب وہ زمانہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ بیدد کیولیا جائے کہ دامادصاحب مسلمان ہیں یا کا فربجائے اس کے کہ پہلے بید دیکھا جاتا تھا کہ نیکو کار ہے یا بدکار کیونکہ مسلمان عورت سے نکاح کے واسطے شرط ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان عورت اور کا فرمر دکا نکاح نہیں ہوسکتا۔

انسوس کہ آج کل جن لڑکوں کو بیٹمیاں دی جاتی ہیں بعض لوگ ان میں سے جدید تعلیم کے اثر

ے ایسے آزادمنش میں کدان کو دین ایمان سے کھی تعاق نہیں رہا۔ (صرف نام کے مسلمان میں) زبان سے کلمات کفر بک جاتے میں اور کچھ پرواہ نہیں کرت اور پھران ہی سے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے۔ اور سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کدایک مسنون طریقہ ادا کیا جارہا ہے۔ اس سنت کے لیے موقوف علیہ (شرط) بنایان انسوس کہ نوشہ صاحب جانے کتنی دفعہ اس سے خارج ہو بھے ہیں۔

ا کی نیک بخت الوکی انگریزی خوال سے بیابی کی جواکی جمع میں زبان سے بیلفظ کہدرہے سے کے کی خواک سے بیلفظ کہدرہے سے کے کی خواقعی بہت بول سے اور بھر کو آپ سے بہت تعلق ہے۔ لیکن رسالت بید ایک ندہی خیال ہے۔ نعوذ بالله من ذاللہ

یکلم کفر ہے اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ مسئدا گرلڑی وا وں کو بتاایا جاتا ہے تو النے کونے کسید ھے ہوتے ہیں کہ بھارے خاندان کی ناک کوادی۔ ( دیوات عبدیت منازعة البوی حقوق الزوجین )

مال یا خاندان کی مصلحت سے بددین سے نکاح کردینا

بعض لوگ مال یا جاہ کی لا کچ میں یا دیگر خاندانی مصلحوں کے جب سے اپنی لڑکیوں کا کسی برعقیدہ یا بدعمل مرد سے نکاح کر دیتے ہیں اور وہ بداغتقادی حد کفرتک پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو خاہری کیفیت کے علاوہ عز بھر کے لیے بیٹرائی لازم آتی ہے کدزنا کا رتکاب لازم آتا ہے۔ پھر اگر اولا دہوئی وہ بھی غیر حلالی (حرامی) اور آئر حد کفرتک نہ بھی پنچ تب بھی ہروقت روحانی عذاب رہتا ہے۔ (اصلاح انقلاب)

### دینداری کی بنیاد پررشته کرنے کی وجہ

وجہ اس کی ظاہر ہے کہ نکاح جن مصلحوں کے واسطے موضوع اور مشروع ہوا ہے وہ زیادہ تر سب باہمی موافقت آپس کی محبت اور دوسی پر موقوف ہیں اور یہ بینی بات ہے کہ آپس کی محبت اور دوسی میں جس قدر دین کو دخل ہے اتناکسی چیز کوئیس کیونکہ سوائے دین کے سب تعلقات ختم ہوجاتے ہیں حتی کہ قیامت میں جو کہ تمام تعلقات کے ختم ہوجانے کا وقت ہے۔ فکلا آئسات بیٹ ہے ہے اوران میں جورشتے ناتے تھے اس دوز ندر ہیں گے۔

وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْكُسْبَابُ --- مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ

الْقِيَاسَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بَبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُ

'' قیامت میں تمبارا یہ حال ہوگا کہ ایک دوسرے کامخالف ہوگا اور ایک دوسرے پر لعنت کرےگا۔''

ليكن بيددين تعلق اس وقت بھى ختم نە ہوگا۔ قال الله تعالى:

﴿ الْاَخِلَّاءُ يَوْمَنِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾

''تمام دنیوی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جا کیں گےسوائے دین دار متلی لوگوں کے۔''

وجداس کی میہ ہے کہ (دین) سے خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور جس کے قلب میں خدا کا خوف ہدا ہوتا ہے احتمال ہی نہیں ہوگا۔ کہ وہ خوف ہوگا وہ اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا کہ اس سے احتمال ہی نہیں ہوگا۔ کہ وہ ذرا بھی کسی کاحق ضائع کردے یا کسی کواس سے تکلیف پہنچے یا وہ اپنی غرض کو دوسرے کے حق پر مقدم کرے یا کسی کی بدخواہی کرے یا کسی کو دھوکا دے اور اس سے بڑھ کر کون می تہذیب ہوگی؟ (اصلاح انقلاب)

### دیندارآ دمی کابدوین عورت سے نکاح مناسب نہیں

بعض آدی بازاری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں گونکاح صحیح بھی ہوجاتا ہے اور بلاوجدا ک پر بدگمانی بھی نہ کرنا چاہیے کہ بیاب بھی آ وارہ بی ہے۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ متدین (دیندار) آدی کے لیے خلاف احتیاط ضروری ہے اس واسطے شریعت مطہرہ نے ایک درجداس کو نامناسب قرار دے کر قانون مقرر فرمایا ہے۔ ﴿ اَلزَّ اَنِی لَا یَنکِکُ وَالَّا زَانِیَةً اَوْ مُشْرِکُ \* الْزَّ اَنیة لا یَنکِکُ الَّا زَانِیَةً اَوْ مُشْرِکِ \*

'' یعنی زانی شخص نکاح نه کرے کی کے ساتھ بجز زانیہ اور اور مشرکہ کے اور زانیہ کے ساتھ بجز زانیہ اور انور: ۳) ساتھ نکاح نه کرے کو کی شخص سوائے زانی یا مشرک کے۔'' (النور: ۳)

اَگر چہنصوص کے عموم اور دلائل کے اطلاق سے بیتح یم نفی کے درجہ میں نہیں کہ نکاح ہی منعقد نہ ہو بلکہ نہی کے درجہ میں۔(لینی نکاح منعقد ہوجا تا ہے) لیکن جب اس کی نالپندیدگی کا مدار اس کا زانیہ ہوتا ہے سو جہاں یہ یقینی ہوگا وہاں نالپندیدگی بڑے درجہ میں یعنی حرمت کی ہوگی اور جہاں محمل ہوگا وہاں نالپندیدگی کم درجہ کی ہوگی۔ اور حدیث تنخیر و النطف کم میں اس کی صریح تائید ب (لینی بدکدای نطفہ کے لیے پہند یده ورتوں کا انتخاب کرو) کسی نبی مائیا کے واسط اللہ تعالیٰ نے الی عورت پہند نبیس فرمائی جواس میں بھی بھی ملوث ہوئی ہوگوتو بہ ہی کرلی ہواور یہی معنی بیں اس آیت شریفہ کے الطّیباتُ لِلطّیبیْنَ یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردوں کے لیے ہیں۔

آلبت أكر خاص توبركر يجس مين وه احتال ندر به اوراس كوكوئى قبول ندكر يتواس ك عفت كى حفاظت كے ليے يا جب اس خص كواس سے عشق موتو يم موقع اس سے متثنى ب لعسوم قول عليه السلام لم يو اللمتحابين مثل النكاح۔ (اصلاح انقلاب) فصا

## عمرکے کحاظ ہے کفایت (برابری)

آج کل عورتوں کے حقوق میں لوگوں نے بہت کوتا ہی کررکھی ہے۔ مثلاً نکاح بوڑھے سے
کردیتے ہیں جس کا انجام بیہوتا ہے کہ اگر شو ہر مرجا تا ہے تو لڑکی کی مٹی خراب ہوتی ہے۔
اور کہیں دوسری طرح ظلم ہوتا ہے کہ بچہ سے جوان عورت کا نکاح کردیتے ہیں۔ یہاں ایک
نکاح ہوا لا لہ چھوٹا بہو بڑی کہ دونوں کی عمر میں اتنا تفاوت (فرق) کہ اگر اس عورت کے پہلونا
لڑکا ہوتا تو شاید و واس کے برابر ہوتا مجھے ہے تا گوار ہوا۔

مگریہ نا گواری اس وجہ سے نہتھی کہ وجوب یا حرمت تک پینچی ہو بلکہ صرف کراہت اورطبع اور عقلی تھی کیونکہ اگر عمر میں مناسبت ہوتو اس سے انسیت ہوتی ہے۔( دعوات عبدیت عضل الجاہلیہ

### شوہر بیوی میں عمر کا تناسب ایک شرعی چیز ہے

میرا مقصودیہ ہے کہ ہم عمری کی رعایت بہت ضروری ہے خاص کر زوجین (میاں یکا میں میرا مقصودیہ ہے کہ ہم عمری کی رعایت بہت ضروری ہے خاص کر زوجین (میاں یکا میں میدا مرطبعی تو ہے، ی مگر کسی قدر شرعی بھی ہے۔ اور شریعت میں بھی قابل النفات ہے۔ ' پاک میں ہے قاصِراتُ المطَّرُ فِ اَتُو اَبَا آیا ہے لیمنی حوروں کی بئیت الی ہوگی جیسے ہوتے ہیں دوسری آیت میں ہے۔ اِنَّا اَنْشَانُناهُنَّ اِنْشَاءً ..... عُربًا اَتُو اَبُال یعنی ہم ان عورتوں کو ایجھے اٹھان پر کیاان کو کنواریاں بیار دلانے والیاں ہم عمر) فرض نفاوت عمر کے اثر سے اجنبیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھے بچہ سے بچہ کوجیسی '

عضل الجامليه)

حضرت فاطمہ فی شاک نکاح کا پیغام سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق بی تی تی اور مکا پیٹا کے حضرت عمر میں بیٹا میں ان کو حاصل تھا کہ ان کی صاحبز ادیاں حضور مُن الیّتیا کی از واج مطہرات میں داخل تھیں ریشرف ہی انہیں کو حاصل ہو جائے کہ حضور مُن الیّتیا الصَّغوری کہ وہ کمن بہت ہے ان حضرات کی عمر زیادہ تھی حضور مُن الیّتیا الصَّغوری کہ وہ کمن بہت ہے ان حضرات کی عمر زیادہ تھی حضور مُن الیّتیا کے دامادی۔ مُن اللہ میں العمرین کی رہا دیت فرما کر دونوں صاحبوں کی درخواست روفر مادی۔ حضرت فاطمہ جاتھا کی شادی کے قصہ سے مقصود یہ تھا کہ حضرات شیخین سے شادی کرنے میں حضور مُن اللہ میں حضور مُن اللہ میں مناسب نہیں۔ (دعوات عبدیت جھوئی ہوتو شوہرکی عمر زیادہ نہ ہونا جا ہے اور ب جوڑ شادی مناسب نہیں۔ (دعوات عبدیت

### لڑ کالڑ کی کی عمر میں کتنا فرق ہونا ج<u>ا</u>ہیے

حضرت فاطمہ جڑھنا کی عمر شادی کے وقت ساڑھے پندرہ سال کی اور حضرت علی بڑاتئا کی اکیس برس کی تھی اس ہے معلوم ہوا کہ دولہا دلہن کی عمر میں شاسب بھی کموظ رکھنا مناسب ہے اور بہتریہ ہے کہ دولہائسی قدر دلہن سے عمر میں بڑا ہو۔ (۲اصلاح الرسوم)

تحکماء نے کہا ہے کہ اگر عورت کچھ چھوٹی ہوتو مضا کقہ نہیں اور اس میں رازیہ ہے کہ عورت محکوم ہوتی ہے اور مردحا کم نیز عورت کے قوئی ضعیف ہوتے ہیں اور اس لیے جلدی بوڑھی ہوجاتی ہیں اگر دوچارسال کا تفاوت ہوتو کھپ سکتا ہے۔ ( ساحقوق الزوجین )

### بے جوڑ شادی میں لڑکی کوا نکار کر دینا جا ہے

امام صاحب مینید کی روح پر ہزاروں رحمتیں ہوں وہ یے فرماتے ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہو ئواس پر کسی کا اختیار نہیں رہا یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے مگرا تفاق سے امام صاحب کا فتو کی بالکل وت کے موافق ہے۔

آج کل اس کو بے شرمی سیجھتے ہیں کہ ماں باپ نکاح کرنا چاہیں اورلڑی انکار کردے حالا نکہ ا ا (شادی کی فر مائش کرنا) بے شرمی ہے انکار کرنا بے شرمی نہیں بلکہ بیتو عین حیا ہے کہ بیاہ کو پسند نہیں کرتی ۔ ویکھولو بے عقل کی بات ہے یانہیں تو ایسے مواقع میں لڑکیوں کو ضروری

انكاركردينا حاييي

## سم *عمراز* کی کا زیادہ عمروالے سے رشتہ کرنے کے مفاسد

اگراڑئی کم من اور مردمن (زیادہ عمر والا) ہوتو غالب یہ ہے کہ وہ بے چاری بہت جلد ہوہ ہو جائے گی۔ لوگ ہم عمری کا قطعی خیال نہیں کرتے۔ بے زبان لڑکی یعنی کنواری یامثل تیرہ تیرہ برس کی لڑکیوں کوساٹھ ساٹھ برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں یہاں بھی وہاں مفاسد ہوتے ہیں۔ ہی اگر عورت عفیفہ پاکدامن اور خود کو پارسا رکھنے والی ہوئی تب تو وہ تمام عمر کے لیے قید میں بہتلا ہوگی۔

اوراگراس صفت سے خالی ہوئی تو بدکاری میں مبتلا ہوئی اور دونوں حالتوں میں میاں ہوی میں تاگوار رنبحش اور نا اتفاقی (ضروری ہوگی) دوسری صورت میں دونوں کی ہے آبروئی بلکہ دونوں کے خاندان کی بھی ساتھ ساتھ رسوائی ہے۔

اورسب سے بڑا مفسدہ یہ ہے کہ اکثر بوڑھا پہلے مرجاتا ہے اور وہ مظلومہ اکثر رسم وروائی میں عار ہونے کی وجہ سے بیوہ بیٹی رہتی ہے۔ بعض اوقات بیغریب کھانے پینے سے تمانی ہو جاتی ہے۔ اگر عرفی شرافت ہے تو کسی کی مزدوری نہیں کرسکتی اور اگر مزدوری گوارا کی تو دوسر سے جاتی ہے۔ اگر عرفی شرافت ہے اور چونکہ اسکا کوئی سر پرست نہیں ہوتا۔ برے خیالات کے کھر بعض اوقات رہنا پڑتا ہے اور چونکہ اسکا کوئی سر پرست نہیں ہوتا۔ برے خیالات کے لوگ اس بیچاری کے در بے ہوتے ہیں اور بھی ترغیب (لالحے) اور بھی تر ہیب (ڈرا دھم کا کر) کہیں کہ بہانہ سے خاص کر جب کہ اس میں بھی نفسانی خواہش ہواس کی آبرو اور دین خراب کردیتے ہیں۔ (اصلاح انقلاب)

# مم س الڑ کے کی عمر رسیدہ لڑکی سے شادی کرنے کی خرابی

بعض قوموں میں اس کے عکس کا بہت رواج ہے یعنی لاکا چھوٹا ہوتا ہے اور لاکی بڑی۔ بعض بے وقوف ایسا کر دیتے ہیں کہ لاکا چھوٹا ہوتا ہے اور لڑکی بہت بڑی اب لڑکی قو پہلے جوان ہوگئ اور لڑکا ابھی چوں چوں کا بچہ ہے بلکہ کہیں اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ لڑکا اس کی گود میں کھلانے کے لائق ہوتا ہے۔ ان بے عقلوں نے بینہ دیکھا کہ سب تعلقات کی بنیا د زوجین کا توافق (باہمی موافقت) ہے اور اس صورت میں خودای کی امیر نہیں۔

چنانچرا یسے مواقع پردیکھا گیا ہے کہ لڑی میں جوانی کا تقاضا پیدا ہو گیا اور لڑ کا کس قابل ہی

نہیں پس یا تو وہ کسی اور سے خستہ وخراب ہوگئ یا گھٹ گھٹ کرتپ دق میں مبتلا ہوگئ۔ اور پھراگر وہ جوان بھی ہوتو اس کا جوڑ کانہیں ابتدائی نفرت کا اثر موجود اور اس سے بڑھ کرید کہ شوہر کی عزت ختم۔ (اصلاح انقلاب)

اگرائر کی چھوٹی ہوئی تو وہ جب ضعیف ہونا شروع ہوگی تو چونکہ مرد کی عمراس سے زیادہ ہے وہ بھی ضعیف ہوگا تو دونوں ساتھ ساتھ بوڑھے ہوں گے ( کیونکہ عورت جلدی بوڑھی ہوجاتی ہے) تو باوجود کہ عقل اس کو جائز رکھتی ہے گر پھر بھی حضور مُنی ٹیؤ کوکس طرح پسند ہوگا۔ جو بالکل عقل کے بھی خلاف ہے۔ بھی خلاف ہے۔

ادر وجہ اس کی میہ ہے کہ شوہر حاکم ہوتا ہے اور عورت مرد سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے تو جب عورت کی عمر زیادہ ہے تو شوہر سے بہت پہلے بوڑھی ہو جائے گی تو اماں جان پر حکومت کرتے ہوئے کیا اچھا گے گا۔ لامحالہ وہ دوسر کی لائے گا اور عیش تلخ ہوگا بعض قوموں میں تو یہ آفت ہے کہ لڑکا نابالغ اور لڑکی پوری جوان اور دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے پھر آخر میں رسوائی ہوتی ہے۔ (حقوق الزوجین)

#### فصل:۲

# مال کے اعتبار سے بھی مساوات ہونا بہتر ہے

اگرمفلس نویب مورت سے شادی ایک مصلحت کے حاصل کرنے اور ایک معزت سے بیختے کی وجہ سے نہ کی جائے تو وہ نازیانہیں بلکہ مناسب ہے اکثر دیکھا گیاہے کہ مفلس (غریب عورت) میں دوامر کی کی ہوتی ہے ایک سلیقہ کی دوسر سے سیرچشی کی پس سلیقہ کی کی سے اس میں خدمت کی لیافت نہیں ہوتی۔

اوراس سے تکایف ہوتی ہے اور سرچشی کی کی سے بعض اوقات ضروری خرچوں میں تنگی کرتی ہے۔ (بعنی اپنی ہے) جس سے اہل حقوق کرتی ہے۔ (بعنی اپنی اپنی ہے) جس سے اہل حقوق کے حقوق بھی ضائع ہوتی ہے کسی مہمان کوروٹی کم دے دئ ۔ سی سائل حاجت مند کومحروم کردیا اوراگروہ بحین سے کھانے پینے دینے کھلانے پکانے میں رہی ہوگی تو راحت وانتظام کی زیادہ امید ہے۔

اور وہ مفرت (نقصان) یہ ہے کہ بعض کود یکھا گیا ہے کہ اچا تک مال ودولت (کی کثرت)

کود کھے کرآ تکھیں بھٹ جاتی ہیں اور اچھائے گئی ہے اور سلیقہ ہوتا نہیں پس بے تمیزی ہے اس کواڑا نا
شروع کردیتی ہے۔ چٹا نچہ اکثر نو دولتوں (نے مالداروں) کو یا بخل کی بلا میں مبتلا پایا یا اسراف
میں ان میں اعتدال کم ہوتا ہے۔ کیونکہ اموال سے منتقع ہونے کی عادت نہیں تھی جواعد السیمی تعلق اور اکثر و یکھا گیا ہے کہ خاوند کے گھر سے اس کو محبت نہیں ہوتی 'نقذا لگ جنس الگ بھی ظاہر میں
اور اکثر و یکھا گیا ہے کہ خاوند کے گھر سے اس کو محبت نہیں ہوتی 'نقذا لگ جنس الگ بھی ظاہر میں
کبھی خفیہ جس طرح بن پڑتا ہے اپنے میکہ والد س کو بحر نا شروع کر دیتی ہواد عمر بھر یہی نزلہ بہتا
رہتا ہے اور اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے مرد کما تا کما تا تھک جائے گر وہ اڑانے سے نہیں
مسلمی مناسب میہ ہے کہ جہاں تک ہو سکھا ہے برابر والوں میں نکاح کا اہتمام کرنا
چاہیے تا کہ سب مسلمی منوظ رہیں اور کسی کی طبیعت ہی خاص رنگ کی ہو اس کا ذکر نہیں۔
جاہے تا کہ سب مسلمی منوظ رہیں اور کسی کی طبیعت ہی خاص رنگ کی ہو اس کا ذکر نہیں۔
(اصلاح انقلاب)

غریب گھر کی لڑکی سے شادی گرئیے یا مالدار گھر کی لڑکی سے پہلے تو عقلاء کی بیرائے کی کہ خریب کی لڑکی سے پہلے تو عقلاء کی بیرائے تھی کہ غریب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے مگران واقعات کی وجہ سے (جس کا اشارہ کیا گیا اور آ گے آرہاہے) اب بہت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ غریب کی لڑکی

ہرگز نہ لینی چاہیے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کوغریب دیکھ کرشو ہر کا سارا مال لگا دیتی ہے۔

خیر میں تو بیرائے نہیں دیتا میری رائے تو بہہے کہ آدی اپنے برابُر کی لڑکی سے شادی کر بے کیونکہ اگر اپنے سے زیادہ امیر کی لڑکی سے شادی کی تو وہ حریص نہ ہوگی نہ اپنے گھر والوں کو تجرے گی مگر بدد ماغ ہوگی اور شوہر کی اس کی نگاہ میں پچھ قدر نہ ہوگی اور غریب لڑکی سے کیا تو وہ حریص بھی ہوگی ہرا یک چیز کود کھے کراس کی رال شیکے گی اور اپنے عزیز ول کو بھی بھرے گی۔

خیریہ بات تو تجربہ کے متعلق ہے میرا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مال کے صرف کرنے میں ایسی ہے احتیاطیاں کرتی ہیں جن کی وجہ سے عقلاء کو بیسوچ پیدا ہوگئ کہ امیر کی لڑکی لینا چاہیے یا غریب کی اور اس ہے احتیاطی کی وجہ سے نوبت یہ بینچ گئی کہ اب بہت سے عقلاء غریب کی لڑکی ، لینے کو براسجھتے ہیں۔( دین و دنیا اسباب الفصلہ )

#### باب:۵

# لڑ کےاورلڑ کی کاانتخاب فصل:ا

# شادی کے لیے لڑ کا کیسا ہونا جا ہے

فر مایالڑکی کے نکاح کے باب میں اس کا لحاظ ضروری ہے کہ لڑکے کو دیندار دکھ لیا جائے بغیر دینداری کے حقوق کی ادائیگنہیں ہوتی ۔ جبیبا کہ مشاہرہ ہے کہ جولوگ دین دارنہیں ہیں ان کوحقوق کی ادائیگ کی پرواہ بھی نہیں اگر چیلڑ کا کیسا ہی صاحب کمال ہو'لیکن متندین ( دیندار ) نہ ہوتو اس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہرگزنہ کرے۔ (۲ ملفوظات عبرت)

جب تک آ دمی دین کا پابند نہ ہواس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیونکہ اس کا کوئی کام صدود ئے اندر تو جوگا نہیں۔ اگر دوئتی ومحبت ہوگی تو حدود سے باہر۔ اگر دشمنی اور نفرت ہوگی تو وہ بھی حدود سے باہر )۔ جب حدود بی نہیں تو ظاہر ہے کہ ایساشخص خطرناک ہوگا ہر چیز کواپنے درجہ پر رکھنا یمی بڑا کمال ہے۔ (۱۳الا فاضات)

### دینداری کی تعریف

لوگوں کو یہی خبرنہیں کہ دین کے کیا کیا اجزاء ہیں اس لیے دین کوصرف نمازروز ہیں منحصر کر رکھا ہے۔ یہی پہلی غلطی ہے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے اصولی اجزاء پانچ ہیں۔عقائد' عبادات' معاملات' معاشرت' تہذیب اخلاق یاتر تیب نفس ۔ (۳حقوق مسلم)

حسین (خوبصورت) وہ ہے جس کی ناک کان آئکھ سب ہی حسین ہوں سب چیزیں موزوں یا متناسب ہوں۔اگرسب چیزیں اچھی ہوں مگرآئکھوں سے اندھا ہویا ناک کئی ہوتو وہ حسین نہیں اسی طرح دینداروہ ہے جودین کے تمام شعبوں کا جامع ہو۔ (تجدید تعلیم)

آخر معاشرت کی در نظی بھی تو دین کا شعبہ ہے مگر اکثر لوگ اس کو معمولی بات سیجھتے ہیں اور وظیفوں کو (وینداری) اور ضروری سیجھتے ہیں آ داب معاشرت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس کی ذات ہے سس کو تکلیف نہ پہنچے اگر معاشرت ٹھیک ہو۔ اور پانچ وقت کی نماز پڑھے تو (ایا شخص دیندار ہے)ولایت اس کے لیےرکھی ہوئی ہے۔ (ااحسن العزیز)

## ایک بزرگ کا بهودی سےمشورہ

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے ایک الری تھی جس کے شادی کے پیغام بکشرت آ رہے سے انہوں نے اپنے ایک بڑوی سے جو ایک یہودی تھا مشورہ کیا کہ میری الری کے فلاں فلال جگہ سے پیام آ رہے ہیں تمہارے نزدیک کون سی جگہ ہے سے بیام آ رہے ہیں تمہارے نزدیک کون سی جگہ اچھی ہاس نے پہلے تو عذر کیا کہ آ پ کو محص سے مشورہ نہ کرنا چا ہے کیول کہ میں دین میں آ پ کا مخالف ہوں مخالف کے مشورہ کا کیا اعتبار تو بزرگ نے فرمایا کہتم شریف آ دمی ہو گومسلم نہیں ہواس لیے غلط مشورہ نہیں دو گے اس لیے تم بلاتکلف مشورہ دو۔

تو وہ یہودی کہنے لگے کہ میں نے سائے کہ آپ کے نبی کریم کُلُّ اُلِّیْ اِن مایا ہے کہ:

تُنْکُمُ الْکُمْرَاةُ لِاَرْبِعِ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسِبِهَا وَلِدِینِهَا فَاظْفُرُ بِذَاتِ الدِّینِ بِ

د'عورت سے نکاح کرنے میں چار باتوں کود یکھاجا تا ہے مال کواور جمال کواور حسب

کواور دین کو پھر آپ نے فر مایا کہ تم دین دار سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ آپ کے ند ہب اسلام میں سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز دین ہے۔ تو

میرے خیال میں جتنے لوگوں نے بھی بیام بھیجا ہودین پوراپوراتو کسی میں بھی نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو ایک طالب علم جوآپ کی مجد میں رہتا ہے وہ بڑا دیندار ہے۔ ہر وقت خدا کے کام میں لگارہتا ہے لیس آپ اپنی بیٹی کواس سے بیاہ دیں انشاء اللہ تعالی برکت ہوگی۔ چنانچہان بزرگ نے ایسابی کیااور عمر بھران کی گڑکی راحت ہے رہی۔ (ا۔ التبلیغ)

واماد بہنوئی بنانے کے لیے اڑے میں کیا کیاد کھنا جا ہے؟

ایک صاحب نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی بہت قکر ہے کوئی نسبت حسب منشا نہیں آئی جس سے عقد کیا جائے اگر کہیں سے داڑھی والے لڑکے کی بات آتی ہے تو نہایت غریب مفلوک الحال ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جس کو دال روئی سے خوش دیکھیا جاتا ہے تو وہاں داڑھی صفا چئے می تعالی آبر در کھے۔ اور اس معاملہ میں چٹ کئی جگہ محض اس وجہ سے انکار کر دیا گیا دعا سیجئے می تعالی آبر در کھے۔ اور اس معاملہ میں شرمندگی کی نوبت نہ آئے۔ ہر مخص کہتا ہے کہ میاں اس خیال کو چھوڑ دو آج کل داڑھی بڑی مشکل سے ملے گی۔

جواب میں تحریر فرمایا واقعی بڑی مشکل ہے میں پختہ رائے تو نہیں دیتا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانہ میں پوری دینداری داڑھی والوں میں بھی نہیں پس ایک داڑھی منڈ انے کا گن ہ کررہا ہے دوسرا شہوت پرستی کا گناہ کررہا ہے تو محض داڑھی لے کر کیا کریں گے اگر ہوتو حقیقی دیداری ہوجو بہت عنقاء ہے پس اس صورت میں اگراس میں وسعت کی جائے (تو بہتر ہے)۔

(۱) لیعن صرف (چند) چیزوں کو د کھے لیا جائے ایک سے کہ اسلامی عقبائد میں شک و شہر نہ ہویا مشخر واستہزاء سے پیش نہ آئے۔

(۲) دوسرے طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہے۔

(۳) زم خو ہو (لینی زم مزاج ہو)۔

(4) اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے تو قع ہو۔

(۵) اور بقدر ضرورت مالی تمنجائش ہونا تو ضروری ہی ہے۔ (جس لڑ کے ہیں ایسے اوصاف پائے جائیں) تو ایسے خص کو گواراہ کرلیا جائے پھر جب آمد ورفت اور میل جول اور مناسبت ہوگی تو ایسے مختص سے بعید نہیں کہاس واڑھی کے معاملہ میں بھی اس کی اصلاح ہوجائے۔(المفوظات اشرفیہ) تین امر (اور) ہیں جن کالحاظ کرنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے۔

(۲) ایک قوت اکتباب (لینی کمانے کی قوت)۔

(۷) دوسرے کفایت (برابر )میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔

(۸) تیسرے دینداری ان دونوں صورتوں میں زیادہ کاوش (کھوج) جھوڑ دے ور نہ وہی بات پیش آئے گی جس کاذکر حدیث میں ہے کہ جب خلق (اخلاق) اور دین میں کفایت (مناسبت) ہوتو نکاح کر دیا کر وور نہ زمین میں فساد کہیر ہوگا۔ (۲اصلاح انقلاب)

مپر دلیمی لڑ کے سے شادی ٹہیں کرنا چاہیے فرمایا کہ پردلیم مردوں ہے لڑ کیوں کی شادی کرناا کثر مصرت رساں ہوتا ہے۔ (ملفوظات)

زیادہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے کی خرابی فرمایا تجربہ کاروں نے منع کیا ہے کہ زیادہ قرب کے رشتہ کے علاقوں میں شادی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اولاد ضعیف ہوتی ہے۔ (احسن العزیز) (وجہاس کی یہ ہے) توالد(اولا د) کے لیے جہاں بدن کی صحت اور مزاج کی سلامتی وغیرہ احوال طیبہ شرط ہیں وہاں تو ادر العنی محبت قلبی میلان اور اشتیاق) جزوآ خراور علت تامہ کے ہے کیونکہ وہ موقوف ہے۔ احبال (حمل ہونے) پر اور احبال (قرار حمل) ازروپئے طب موقوف ہے توافق انزالین (دونوں کے ایک ساتھ انزال ہونے پر) اور ظاہر ہے کہ وہ محبت ومودت (اور قلبی میلان) پر موقوف ہے۔ (۱ اصلاح انقلاب)

لڑکی کے رشتہ میں جلد بازی نہ کرے بلکہ خوب دیکھ بھال کر اطمینان حاصل کرلے

فرمایا عورتوں کو بیاہ شادی کا چوچلہ سوجھا کرتا ہے پھے نہیں دیکھتیں موقع بے موقع شادی کر دیتی ہیں چنانچہ ایک بیوی نے اپنی لڑکی کا نکاح باوجود منع کرنے کے محض اس لیے کر دیا کہ شاید میں مرجاؤں۔

بعد میں تحقیق ہوئی کہ وہ بڑا ظالم تھا ایک انگریز سے لڑا پھر سزاکے خوف سے جنگ میں نام کھا دیا۔ وہ سب سے لڑتا ہے اب جولوگوں کی ممانعت اس کو یا دولائی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا کروں اس کی قسمت۔ اس پر فر مایا کہ ایبا دل میں آتا ہے کہ ایسے کہنے والے کا گلا گھونٹ دوں۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہماری تو کوئی خطانہیں اللہ میاں کی خطا ہے۔ نعو ذباللہ من ذالك ۔ (سوشن العزیز)

### فصل:۲

# نکاح کے قابل سب سے اچھی عورتیں

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹیٹی آمسے عرض کیا گیا کہ کون تی عورت سب سے انچھی ہے؟

آ پٹنٹیٹی نے فرمایا کہ جوالی ہو کہ جب اس وشوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہوجائے۔اور جب اس کوکوئی تھم دے اس کو بجالائے۔اوراپٹی ذات اور مال کے بارے میں کوئی نا گوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔ (۲ نسائی)

حفرت معقل بن بیار ڈاٹنو سے روایت ہے کہ رسول الله مُنَاثِیْرُ آنے فرمایا الیم عورت سے

تَربَتُ يَدَاكَ (مسْكوة)

نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور بیچے جننے والی ہو۔ کیونکہ میں تہہاری کٹرت (زیادتی) ہے۔ دوسری امتوں پر فخر کروں گا ( کہ میری امت اتنی زیادہ ہے)۔ ( ۱۳ بوداؤد )

اگروہ بیوہ عورت ہے تو پہلے نکاح ہے اس کا اندازہ موسکتا ہے کہوہ اپنے شوہر سے ممبت کرنے والی اور بیچ جننے والی ہے اور اگر کنواری ہے تو اس کی تندرسی سے اس کے خاندان کی نکاح کی ہوئی عورتوں سے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ (حیوۃ المسلمین)

# بیوی اور بہو بننے کے لیے لڑکی میں کیاد مکھنا جا ہے

اس زماند میں منکوحہ (وہ الرکی جس سے نکاح کبا بائے اس) میں زیادہ ترجمان کواور ناکح (نکاح کرنے والے مرد) میں زیادہ تر مال کود کھتے ہیں اور سب سے کم دین کود کھتے ہیں۔ اور باقی اوصاف میں آراء مختلف ہیں حالانکہ سب سے کم قابل التفات یمی مال و بمال ہے اور سب سے زیادہ توجہ کے قابل دین ہی ہے اس واسطے صدیث ہیں ورت کے بارے میں آیا ہے: تُنگیمُ اللّٰمَدُ اللّٰهُ لِذَادَةً لِلَادَمَعِ وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعِمَالِهَا وَلِعِمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعِمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعِمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعِمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلَعَمَالُهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلَعَمَالِهَا وَلِعَمَالَهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالُهِ وَلِعَالَى وَالْعَلَيْنَ وَلِعَالَهَا وَلِعَمَالُهَا وَلَعْمَالُهُ وَلَعْلَمُونَا وَلَعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالُهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالَةً وَلَاءَ وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلَا مِعْلَامِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالَهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلَعَمَالِهَا وَلَعْلَمُ وَالْعَلَامِيْنَا وَالْعَلَامِيْنَا وَالْعَلَامُ وَلَعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلَعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالَةً وَلَعَمَالِهُ وَلِعَمَالِهَا وَلَعَمَالِهَا وَلَعَمَالِهَا وَلَعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَمَالِهَا وَلِعَالَهُ وَلِعَالْعَالَةَ وَلِعَالَهُ وَلِعَالَهُ وَالْعَلَامِلَهُ وَلِعَالَهُ وَ

''کینی عورت سے چار وجہ سے نکاح کیا جا تا ہے۔شرافت کی وجہ سے مال کی وجہ سے خواصورتی کی وجہ سے اور دین داری کی وجہ سے اے مخاطب جھے کو دینداز عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔''

(اس حدیث پاک) میں مال و جمال پرنظر نہ کرنے اور دین پرنظر کرنے کا امر فر مابا ہے۔ (۱۲صلاح انقلاب)

# لزكي ميں جديدتعليم ويڪھنااورنوتعليم يافته سے شادي كرنا

جس طرح بعض لوگ لڑ کے کے ایف اے ایم اے ہونے کودیکھتے ہیں۔ فسوس ہے کہ بعض نئے نداق کے لوگ ایس منکوحہ (لڑکی) تلاش کرتے ہیں جس نے نداق کے لوگ ایس منکوحہ (لڑکی) تلاش کرتے ہیں جس نے نئی تعلیم حاصل کی ہویا تعلیم کے ساتھ ڈاکٹری یا پروفیسری کا پاس بھی حاصل کرچکی ہوکوئی ان عقلاء سے پوجھے کہ آپ سے مقصود کیا ہے؟ اگر یہ مقصود ہے کہ ان کا بارہم پرکم ہویہ خود بھی کمانے میں امدار دیں تب تو بے حد مقصود کیا ہے کہ مرد ہو کہ عورت کے ہاتھ کو تکا جائے عورت کا ممنون ہونا بغیر خلوش کامل کے ود خلاف نیرت ہے۔

اوراگریہ مقصود ہے کہ ایسی عورت سلیقہ دار ہوگی جم کوراحت زیادہ پہنچائے گی سوخوب مجھلا ماحت رسانی کے لیے صرف سلیقہ کافی نہیں بئہ خلوص واطاعت و خدمت گزاری کے جذبہ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے اور سلیقہ بیل بچھ کی بھی ہوتو اس کو برداشت کرلیا جاتا ہے اور اگر چہ کی قدر وقتی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اثر باتی نہیں رہتا۔ اور اگر بڑا سلیقہ ہواور وہ اوصاف نہ ہول تو اوّل تو وہ خدمت ہی کیوں کرے گی کیوکہ تجربہ سے اس جدید تعلیم کا اثر یہ ثابت ہوا ہے کہ اس ہے کبر خود غرضی خودرائی ہے باکی آزادی ہے جیائی چالا کی تعلیم کا اثر یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے کبر خود غرضی خودرائی ہے باکی آزادی ہے جیائی چالا کی تعلیم کا اثر یہ ثابت ہوا ہو جاتے ہیں جس جب ان کا دماغ سمبر خود سے الناوہ خودتم تم کیوں کرے گی جس سے تم ہوراحت پنچے بلکہ خود غرضی کی وجہ سے الناوہ خود تم کی سے تم ہوا کے خود میں گی خود ہوائی ہوجائے ہوائی میں ہوجائے ہوائی میں ہوجائے ہوائی ہوجائے ہوائی میں ہوجائے ہوائی ہوجائے ہوائی ہوجائے ہوائی ہوجائے ہوائی ہوجائے ہوائی ہوجائی ہوجائے ہوائی ہوجوائی ہوجائی کہ جوائی کہ جوان کے ذمہ ہوگا اس میں بھی خلاف تبذیب یاضحت خراب ہونے کا عذر کر کے نکا سا نہیں بلکہ جوان کے ذمہ ہوگا اس میں بھی خلاف تبذیب یاضحت خراب ہونے کا عذر کر کے نکا سا خواب دیں گی کہ یہ کا رکھوالیں گی۔ اور اس میں گئی دول کر وسول کریں گی۔ تخواہ تم سے کل رکھوالیں گی۔ اور اس میں بھی خلاف تبذیب یاضحت خراب ہونے کا عذر کر کے نکا سا منول کر و گے تو عدالت پنجیں گی۔

اوراگریہ کہو کہ یہ بہت کم بوتا ہے تو جواب میں عرض کروں گا کہ پھر وہ تعلیم یا فتہ نہیں۔اصل بات یہ کہ نئے علوم (جدید تعلیم) کے عالم ہونے سے جابل ہونازیادہ بہتر اور بے خطر ہے۔ کیونکہ جابل ہونے میں اگر اخلاق حمیدہ نہ ہوں گے تو اخلاق رذیلہ (برے اخلاق) بھی تو نہ ہوں گے۔

آج کل تبذیب جس کا نام رکھا گیا ہے جس کا حاصل تصنع 'اپناعیب چھپانا' دھوکہ دینااور منافقت ہے وہ سراسر مذاب ہے۔ جس کا پیاجاناعورت میں دوزخے کے شل ہے۔ (اصلاح انقلاب)

# حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کا انجام

مال و جمال (خوبصورتی) کی عمر تو بہت ہی کم ہے مال تو ایک شب میں بے وفائی کرجاتا ہے اور جمال ایک بیاری میں ختم ہوجاتا ہے اور بعض امراض میں پھر دوبارہ آتا ہی نہیں جیسے آکھ پھوٹ جائے۔ یا چیک نکل آئے اور داغ نہ جائیں یا سرکے بال گر جائیں اور اس جیسی

بياريال\_

پھر جب (نکاح سے مقصود) مال و جمال تھا اور وہ رخصت ہوگیا تو تمام تر مجت والفت بھی جواس پر ببنی (قائم) تھی وہ بھی ختم ہوگئ۔ اور پھرز وجین (میاں بیوی) میں سے ہرایک دوسرے کی نظر میں مبغوض (ناپیندیدہ قابل نفرت) ہوگیا اور ہمیشہ کے لیے نباہ مشکل ہوگیا اور اگر مال و جمال باقی بھی رہا تب بھی جہاں دین نہیں تو بد دین آ دمی کے نہ اخلاق درست ہوتے ہیں نہ اعمال ومعاملات اس کی کسی بات کا بھی اعتبر نہیں کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگانہیں دوستی (ومحبت) ہوگی تو حدسے باہر۔

بداخلاقی و بدمعاملگی و بدا عمالی خود پرسی وخودغرضی حقوق ضائع کرنا (بیسب اسباب ہیں بغض نفرت پیدا کرنے کے ) جب رات دن ایسے اسباب برابر داقع ہوتے رہیں گے تو کہاں کک ان میں محبت رہ کئی ہے۔ آپس میں کدورت 'نا اتفاقی 'غیض وطیش پیدا ہونا شروع ہوگاحتی کہ تمام مصالح زوجیت ضائع ہوجا کیں گے۔ (اصلاح انقلاب)

#### نا قابل انكار حقيقت

ہم نے خود دیکھا ہے کہ بیوی حسین وجمیل اور شوہر مال و منال میں قارون مگر میاں کی بد د پنی سے تو اکثر اور کہیں ہیوی کی برخلقی و بد مزاجی و بدچلنی کے سب میاں بیوی میں بول حال تک نہیں وہ اس کو دیکھ کر منہ پھیر لے یہ اس کو دیکھ کر ناک بھویں چڑھائے یہ دوسری جگہ روثی پکواتے پھریں ۔وہ باوجود مال ہونے کے ایک ایک پسے کوتر سے بعض جگہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی عایت نفرت کے سبب میاں سے پردہ کرتی ہے بیٹمرات بیں مال و جمال (کی بنیاد پر نکاح کرنے کے )۔ (اصلاح انقلاب)

ا تفا قاًا گرلڑ کالڑ کی میں عشق ہوجائے تو آپس میں نکاح کردینا چاہیے اگراتفا قاکس غیر منکوحہ(اجنبی) لڑ کی ہے کسی غیر مرد کا حشق ہوجائے تو بہتر ہے کہ ان کا نکاح کر دیاجائے۔(تعلیم الدین)

بہت زیادہ حسین ہیوی ہونے میں بھی بھی مجھی فتنہ ہوتا ہے آج کل لوگ منکوحہ عورتوں میں حسن و جمال دیکھتے میں حالانکہ راحت اور فتنوں ہے حفاظت آج کل اسی میں ہے کہ بیوی زیادہ حسین وجمیل نہ ہوسن و جمال کی کی قدرتی و قابیہ ہے وضر کرنے پر فر مایا گوسن و جمال خدا تعالی کی نعت ہے کین آج کل اس میں فتند کا احتمال غالب ہے۔ بھی فتنداس طرح ہوتا ہے کہ حسین بیوی پر فریفتہ ہوکر ماں باپ کو ناراض کر کے اور دین سے دوری اختیار کر کے فتند میں جتلا ہو جاتا ہے جس کا سبب یہی بیوی کاعشق ہوتا ہے۔ (احسن العزیز)

ایک مظلوم عورت کی داستان اورخوبصور تی کی وجہے نکاح ہو نیکا انجام فر مایا آج کل ایک بی بی کا خط آیا ہے تقریباً چالیس برس کا عرصہ ہوایہ مجھ سے بیعت ہوئی تھیں ۔ یہ بی بی نہایت دیندار ہیں خاوند کے ستانے اور بے مروتی اور بے وفائی کی شکایتیں کھی ہیں جس کو پڑھ کر بے صد دل کوقلق اور صدمہ ہوا لوگوں نے بے صطلم پر کمر با ندھ رکھی ہے اس غریب نے یہاں تک لکھا ہے کہ روتے روتے میری بینائی کمزور ہوگی ہے بھی جھی جی میں آتا ہے کہ کپڑے پھاڑ کر باہرنکل جاؤں یا کنویں میں ڈوب کرمر جاؤں ۔مگر دین کےخلاف ہونے کی وجہ ہے کچھنیں کرسکتی دل کو سمجھا کررک جاتی ہوں۔ دن رات رونے کے سواکوئی کا منہیں۔ فر مایا بڑے ظلم کی بات ہے آخررو نے کے سوابے حیاری کرے بھی کیاان بی بی کے عقد ٹانی کوتقریباسترہ برس کاعرصہ ہواان صاحب نے بدی آرز دؤں اور تمنا دُل سے ان بی بی سے نکاح کیا تھا اس ونت رنگ وروغن احیما ہوگا۔ اس ونت تو سفارشیں کراتے پھرتے تھے۔لٹو ہور ہے تھے(محض حسن و جمال کی بنایر)ا بے ضعفی کاوفت ہے بے جاری کومنہ بھی نہیں لگاتے حتی کہ نان نفقہ ہے بھی محتاج ہے میاں عمر میں چھوٹے اور بیوی بڑی ہیں کیا ٹھکا نا ہے اس سنگدلی بے رحی کا کسی بات کا بھی اثر نہیں اگروہ بے جاری کہتی بھی ہے کہ میری دیرینہ خدمات کا کیا یہی ثمر ہے تو کہتے ہیں کہتونے خدمات ہی کون سی کی ہیں نہ معلوم خدمات کی فہرست ان کے ذہن میں کیا ہے جس کویہ بورانہ کرسکیں۔ بدانجام ہوتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پررشتہ کرنے کا یا بددین ہے رشتہ کر زکا\_

# مال کی بنیاد پرنکاح کرنے کی ندمت

بعض نکاح کرنے والے منکوحہ (لڑکی کے گھر میں) مال کو دیکھتے ہیں اور درحقیقت بیاس سے بھی بدتر ہے کہ منکوحہ یااس کے اولیاء (یعنی لڑکی والے) مرد کے مال کو دیکھیں۔ کیونکہ بیتو سکی درجہ میں اگراس میں غلونہ ہوامر معقول (سمجھ میں آنے والی بات ہے) کیونکہ مرد پرعورت کا مہر اور نفقہ واجب ہوتا ہے تو استطاعت رکھنے (اور اس بنا پر مال) کو دیکھنے میں مضا کقہ نہیں بلکہ ایک قتم کی ضروری مصلحت ہے۔

البتة اس میں ایک فتم کا غلو ہو جانا کہ اس کو اور ضروری اوصاف پرتر جیح دی جائے یہ ندموم

کین عورت کے مالدار ہونے پر نظر کرنامحض اس غرض ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے یا ہم پر نفقہ وغیرہ کا بار کم پڑے گابڑی بے غیرتی اور بے میتی ہے۔ (اصلاح انقلاب) جہیز کی لا کیج میں مالدار لڑکی سے رشتہ کرنے کا انجام

اس کےعلاوہ تجربہ سےمعلوم ہوا ہے کہ مالدارعورت نا دارمر دکوبھی خاطر میں نہیں لاتی اس کوحقیر اور خادم جھتی ہے۔

اورناکح (کڑکے) کے والدین کا اس پرنظر کرنا کہ ایس بہوکو بیاہ کرلائیں کہ جہیز بہت سالائے۔ اور بھی احمق ہیں۔اول تو وہ جہیز بہوکی ملکیت ہے۔اور کسی کواس سے کیا تعلق لیکن اگریہ بھی سمجھا جائے کہ گھر میں رہے گا تو ہمارے بھی کام آئے گا۔اس سے اولا تو وہی ہے غیرتی (اور لاچے)۔

دوسرے اگراس کو گوارہ بھی کرلیا جائے تو اس خیال کی ناکح ( یعنی شوہر ) کوتو کسی درجہ میں گنجائش ہے۔ مگرساس سسر کو کیا واسطہ آج صاحب زادہ صاحب اپنی رائے سے یا بیوی کے کہنے سے جدا ہو جا کمیں بس ساری امیدوں پرپانی پھر جائے۔ (اصلاح انقلاب)

طلب وخوا ہمش کے بغیر خلوص کے ساتھ اگر جہیز دیا جائے البتہ خلوص کامل سے شوہر کی خدمت کی جائے بغیراس کے شوہر کواس کی خواہش (یا طلب) یااس پرنظریااس کی مگرانی یا انتظار ہوتو مضا گفتہیں (جس کی دلیل ہے ہے)

وَوَجَلَكَ عَانِلًا فَاغْنِى وَاشْتُرِطَ عَدُمُ الطَّمْعِ وَالتَّشَرُّفِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْدِ إِشْرَافٍ فَخُنَّهُ وَ مَالَا فَلَا تَتَبِعْ نَفْسَكَ أَوْ كَمَا قَالَ. "اورالله تعالى فَ آپ كونا دار پايا و مال دار بنايا و اور مال طنى كا نظار اور اس پرنظر فه بونا شرط هے كيونكه حضور مَنْ الله عَنْ فرمايا جوتمهارے پاس نبيس آتا اس كے يتجهي نه

ے ہونا سرط ہے یونلہ مسور فالیو اسے سرمایا ہو مہار سے پا ک در ۱ کا ان سے جیا پڑو۔''(اصلاح انقلاب)

#### باب:۲

# نکاح سے پہلے دعا واستخارہ کی ضرورت

دعاایک ایمی چیز ہے کہ دین و دنیا دونوں کے لیے برابرطور سے مشروع وموضوع ہاس لیے قرآن مجید و حدیث شریف میں نہایت درجہ اس کی ترغیب وفضیلت اور جا بجاتا کید وارد ہے۔ چنانچارشاوفر مایا اللہ تعالی نے '' دعا کر و مجھ سے میں قبول کروں گا۔'' اور ارشاد فر مایا رسول اللہ مائے اللہ مائے گئے اور ارشاد فر مایا جس شخص کو دعا کی توفیق ہوگئ اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے دروازے کھل گئے اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروائے کو صرف دعا بٹا سکتی ہے۔ دیا تمام تر تد بیروں اور احتیا طوں سے بڑھ کر مفید ہے۔ دنیوی حوائے (ضروریات) میں بھی دعا مائکنے کا تھم ہے۔

دعا قبول تو ضرور ہوتی ہے گر (قبولیت کی )صور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ بھی تو وہی چیز مل جاتی ہے اور بھی اس کی برکت سے ہے اور بھی اس کی برکت سے کوئی بلامل جاتی ہے۔ غرض اس دربار میں ہاتھ بھیلانے سے بچھ نہ بچھ کر رہتا ہے۔ کوئی بلامل جاتی ہے۔غرض اس دربار میں ہاتھ بھیلانے سے بچھ نہ بچھ کی کر رہتا ہے۔ (مقدمہ مناحات مقبول)

### دعا کےساتھ تدبیروتو کل کی ضرورت

دعا کے متعلق بھی لوگوں کو خلطی ہور ہی ہے کہ تھن دعا کو کافی سمجھ کرکوشش ویڈ بیرنہیں کرتے حالانکہ دعامیں وہ تد ابیر بھی داخل ہیں۔ یونکہ (دعا کی دونشمیں ہیں) ایک دعا قولی ہے اور ایک دعافعلی ہے (دعافعلی کا مطلب کوشش ویڈ بیراختیار کرنا)۔

اوراگر دعا کے صرف وہی معنی میں جوتم سیجھتے ہوتو پھر نکاح بھی نہ کرواور کہہ دو کہ ہم کو پیر صاحب کی دعاپراعتاد ہے۔اولا دکی تو ہمیں بڑی تمنا ہے مگر نکاح نہیں کریں گے۔بس یوں ہی کسی طرح دعاسے اولا دہو جائے گی (کیا ایسا بھی عادۃ ممکن ہے؟) دعا کے معنی میہ ہیں کہ جتنی تدبیریں (اور ظاہری اسباب و کوشش) ہو تکیں ہیں سب کرو۔اور پھر دعا بھی کرواور محض تدبیر (وکوشش) پھر بھروسہ نہ کرو بھروسہ دعا (یعنی القد تعالی) ہی پر کرو۔ بیرضمون ایک حدیث شریف کا ہے کہ اِغْقِلُ ثُمَّ تُو تَکُلُ لِینی اونٹ کو باندھ کر پھر خدا پر بھروسہ کر۔ یہ ہے تو کل (ضرورت تبلیغ ملحقہ دعوت و تبلیغ) ساری تدبیریں ایک طرف اور خدا سے تعلق اور دعا کرنا ایک طرف اس کو لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ مگر دعا خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ دعا میں کسی خاص دعا کی تعین نہ کرے اس سے خشوع جاتار ہتا ہے۔ (الا فاضات الیومیہ)

#### چند ضروری مدایات و آداب

(۱) دعا کے معنی میں ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی اجازت سے وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے علم میں مصلحت اور خیر ہے۔ اگر آپ کے علم میں وہ خیر ہے تو عطا کر دیجئے۔ ورنہ نہ دیجئے ہم دونوں حال میں راضی ہیں گراس رضاء کی علامت میہ ہے کہ قبول نہ ہونے سے شاکی (شکایت کرنے والا) اور شک دل نہ ہو۔ (انفاس عیسیٰ)

(۲) ہم کوتقد برعلم نہیں اس لیے اپنے خیال میں جومصلحت ہواس کے مائکنے کی اجازت ہے اگر اس کے خلاف مصلحت ہواس پر راضی رہنے کا حکم ہے۔ ( انفاس عیسیٰ )

(۳) دعامیں اپنی طرف سے طریقے تجویز کرنا کہ بیصورت ہوجائے اور پھروہ صورت ہوجائے ۔ بیاعتدافی الدعا ( دعامیں زیادتی اور آ داب دعا کے خلاف ہے ) گویا اللہ تعالیٰ کورائے دینا ہے۔ بیتو ایسا ہوا کہ لڑکا کہے کہ امال مجھے چوتھی روٹے جو پکے وہ دینا۔ بھلااس سے اس کو کیاغرض جونی روٹی ہوا سے روٹی ہے مطلب ۔ (۲ایسنا)

(۷) جس امر میں تر دد ہواور قرائن سے کسی ایک شق کا رائح ہونا معلوم نہ ہواس میں تر دید کے ساتھ دعاما نگنا چا ہیے اور جس امر کی ایک جانب اپنے نزد یک متعین ہواور قرائن سے کسی ایک شق کا خیر ہونا رائح ہو یا شر ہونا رائح ہوتو بلا تر دید کے دعا کرنا چا ہیے۔ تر دید کا مطلب ہیہ ہے کہ اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ اگر میرے لیے بیصورت بہتر ہوتو کر دیجئے ورنہ نہ کیجئے۔ (انفاس عیسیٰی)

# احچھارشتہ ملنے کے لیے اہم دعا کیں

﴿ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَدُرِّيتِنَا قَرَّةً أَعْيُنِ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِيْنَ إِمَامًا ﴾ ''اے ہمارے ربعطا کر ہماری ہویوں اور اولاً دکی طرف ہے آ تکھوں کی ٹھنڈک اور ہم کومتقیوں (پرہیزگاروں) کا مقتدا کرد تجئے۔''

میں اینے اہل اور مال میں۔''

﴿ ٱللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْنَلُكَ مِنْ صَالِحَ مَاتُؤْتِيَ النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ صَالَ وَلَا مُضِلَّ﴾

''اگے اللہ میں سُوال کرتا ہوں تھے ہے اچھی نیک چیز کا جوتو لوگوں کو دے مال ہویا ہوی یا اولا د۔ کہ نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کرنے والے'' (انفاس عیسیٰ ایضاً) ﴿ اَللّٰهِمَّةَ إِنِّنِي أَسْنَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاكَ وَاَهْلِيُّ وَ مَالِيُ ﴾ ''اے اللہ میں تجھ سے معافی اور امن وسلامتی مانگما ہوں اپنے وین اور دنیا کے معاملہ

﴿ ٱللّٰهُمَّ ۚ بَارِكُ لَنَا فِي ٱسْمَاعِنَا وَ ٱبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَ ٱزُوَاجِنَا وَ ذُرِيَّاتِنَا وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

''اے اللہ ہمارے لیے برکت دے ہماری قوت وساعت و بصارت میں اور ہمارے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری تولیق فرما لے۔ بے شک تو بی تو بی توبیقول کرنے والا بڑا مہر بان ہے۔''(مناجات مقبول) برے رشتہ سے بیجنے کے لیے دعا سکیں

﴿ ٱللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُودُبُكَ مِنْ اِمْرَاةٍ تُشْهِبُنِي قَبْلَ الْمُشِيْبِ وَ اَعُودُبِكَ مِنْ وَلَدٍ يَّكُونَ عَلَيَّ وَبِأَلَاهِ اَعُودُبُكَ مِنْ مَال يَّكُونَ عَلَيَّ عَذَابًا﴾

''اے اللہ میں تیری پناہ جا بتا ہوں ایس عورت سے کہ مجھے بوڑھا کردے بڑھا پے سے پہلے اور پناہ جا بتا ہوں تیری ایس اولاد سے کہ میرے لیے و بال ہواور پناہ جا بتا ہوں ایسے مال سے کہ مجھ برعذاب جان ہو''

َٱللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُبُكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّسَاءِ اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُبُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلِ يُخْذِينُنِى وَ اَعُوْدُبِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُّوْزِيْنِى وَ اَعُوْدُبِكَ مِنْ كُلِّ اَمَلٍ يُلْهِمْنِيُ.

''اَ الله ميں تيرى پناه چاہتا ہوں عورتوں كے فتنہ سے يا الله ميں تيرى بناه چاہتا ہوں ہراس عمل سے كه مجھكورسوا كردے۔اور تيرى پناه چاہتا ہوں ہراس ساتھى سے جو مجھے تكليف دےاور بناه چاہتا ہوں ایسے منصوبے سے كہ مجھے غافل كردے۔'' یرسب دعا کیں احادیث سے ثابت ہیں جو مناجات مقبول مرتبہ تکیم الامت حضرت تھانوی سے ماخوذ و مقتبس ہیں۔ دعاؤں سے اول آخر ""سمر تبددرود شریف پڑھ لینا جا ہیں۔ استخارہ کی دعا

جب کسی اہم کام کارادہ کرے تو جا ہیے کہ دور کعت نفل پڑھے۔اور بید عاپڑھے (اگریاد نہ ہوتو دکھے کر پڑھ لے دکھے کرنہ پڑھ سکتا ہوتو دوسری کسی زبان میں اوراپنے الفاظ میں بھی بید عا پڑھی جاسکتی ہے۔لیکن عربی کے منقول الفاظ ہے دعا پڑھنا زیادہ بہتر اور مسنون ہے اور وہ بیہ پڑھی جاسکتی ہے۔لیکن عربی کے منقول الفاظ ہے دعا پڑھنا زیادہ بہتر اور مسنون ہے اور وہ بیہ

اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَخْيِرَكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعُهُمَّ الْغَيُوبِ اللَّهُمَّ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِدُ وَلَا اَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ انَّ هَٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ امْرِي فَاقْدِدُهُ لِي فَيْ وَلِيْنِي وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ امْرِي فَاقْدِدُهُ لِي فَيْ وَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَٰذَا الْاَمْرَ شَرِّ لِي فَيْ وَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَٰذَا الْاَمْرَ شَرِّ لِي فَيْ وَلِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَٰذَا الْاَمْرَ شَرِّ لِي فَيْ وَلِيْنِي وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ امْرِي فَاصْرِفَهُ عَنِيْ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَ اقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ خَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِيْ بِهِ

''یااللہ میں خیر جا ہتا ہوں آپ ئے آپ کے علم کی وجہ سے اور قدرت طلب کرتا ہوں
آپ سے آپ کی قدرت کی وجہ سے اور میں آپ سے آپ کے بڑے فضل سے
سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں نہیں اور آپ عالم ہیں اور میں عالم نہیں
اور آپ تو علام الغیوب ہیں۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کام میرے لئے بہتر ہو
میرے دین میں اور میرے معاش اور انجام کار میں تو اس کو تجویز کر دیجئے اور اس کو
میرے لئے آسان کر دیجئے بھر میرے لئے اس میں خیر دیجئے اور اگر آپ کے علم
میں یہ کام میرے لیے برا ہو میرے دین اور معاش اور میرے انجام کار میں تو اس کو
میں ہوں پھر جھے کو اس بر راضی رکھئے ۔' (مناجات مقبول تنہ قربات)
کہیں ہوں پھر جھے کو اس پر راضی رکھئے۔' (مناجات مقبول تنہ قربات)
(خط کشیدہ الفاظ میں اصل مقصود جس کام کے لیے استخارہ کر رباہواس کا تصور کرے)

#### نکاح کے لیےاستخارہ کی ضرورت

حق تعالی کے ساتھ یہ خفی (پوشیدہ) ہے ادبی ہے کہ استخارہ کرنے ہے گھبراتے ہیں۔اور اس کی حقیقت (وجہ) یہ ہے کہ حق تعالی پراطمینان نہیں کہ حق تعالی جوکریں گے وہ خیر ہی ہو۔بس اپنے ذہن میں جس جانب کوخیر قرار دے لیاای کوخیر سجھتے ہیں تب ہی تو تر دید کے لفظ کو (یعنی یہ کہ اللّٰداگریہ بہتر ہوتو کر دیجیے )نہیں اختیار کرتے۔

خوابہ صاحب نے عرض کیا'' درکار خیر حاجت استخارہ نیست' (اچھے کام میں استخاہ کی کوئی ضرورت نہیں)۔ فرمایا ہرکام خیر وشرم کوسٹزم ہوسکتا ہے۔ دیکھئے حضرت زیب جھا کوحضورا کرم مئل نیڈ ان نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے باجوداس کام میں حضور شائیڈ انکی رضامندی ہونے کے جس کے کار خیر میں شبہ ہی نہیں ہوسکتا عرض کیا لا سختی آسٹیشیڈ کرتی یعنی میں ابھی ( نکاح جس کے کار خیر میں کہتی جب تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہ کرلوں اور پھراستخارہ کیا۔ کے بارے میں ) پچھنہیں کہتی جب تک کہ اپنے رب سے مشورہ نہ کرلوں اور پھراستخارہ کیا۔ فرمایئے استخارہ کا بہتی ہو تا ہو ہو تا کہ ایسا ہو تی کہ ایسا مرح نیک کام بھی شرکوستازم ہوسکتا ہے اس طرح کہ مثلاً نکاح کے حقوق ادا نہ ہو سکتا ہے حتی کہ ایسا طرح کہ مثلاً نکاح کے حقوق ادا نہ ہو سکتا ہے خدمت و اطاعت میں کی ہوتو یہ نکاح و بال کا باعث ہواس واسطے حضرت زینب نے استخارہ کی ضرورت میں کھی ۔ (احسن العزیز)

## ارادہ سے پہلے استخارہ

استخارہ کا پیطریقہ نہیں ہے کہ ارادہ بھی کر لو پھر برائے نام استخارہ بھی کر او۔استخاہ تو ارادہ سے پہلے کرنا چاہے تا کہ ایک طرف قلب کوسکون پیدا ہو جائے اس میں اوگ بڑی منطق کرتے ہیں صحیح طریقہ رہے کہ ارادہ سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے پھر استخارہ سے جس طرف قلب میں ترجیح پیدا ہوجائے وہ کام کرنا چاہیے۔(احسن العزیز)

### استخاره كامحل وموقع

استخارہ ان امور میں مشروع ہے جس کی دونوں جانب اباحت میں مساوی ( برابر ) ہوں اور جس فعل کاحسن و قتح (احپھائی یا برائی ) دلائل شرعیہ سے متعین ہو ان میں استخار ہ مشروع نہیں ۔(انفاس عیسیٰ )

استخارہ ہوتا ہے تر دد (شک) کے موقع پر اور تر دد کا مطلب یہ ہے کہ طرفین ( دونوں

جانب) کے مصالح برابر ہوں۔ جب ایک جانب کی ضرورت متعین ہوتو استخارہ کے کیا معنی؟ (احسن العزیز)

استخاره کامحل ایساامر ہے جس میں ظاہرانفغ وضرر دونوں کا احتمال ہو۔ (انفاس عیسیٰ)

استخارہ ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں نفع وضرر دونوں کا احتمال ہواور جس میں عاد تایا شرعا یا یقنینا ضرر ہواس میں استخارہ نہیں جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کرنے کے یا دونوں وقت کھانے چینے یا چوری کرنے کے لیے استخارہ کرنے کے در ملفوظات اشرفیہ)

#### استخاره كي حقيقت

استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ایک دعا ہے جس سے مقصود صرف طلب اعانت علی الخیر ہے۔ یعنی استخارہ کے ذریعے سے بندہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں جو پچھ کروں اس کے اندر خیر ہو۔ اور جو کام میر سے لیے خیر نہ ہو کرنے نہ دیجئے گہی جب استخارہ کر چکے تو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ سوچے کے میر سے قلب کا زیادہ رجمان کس بات کی طرف ہے اور اس بیمل کرے بلکہ اس کو اختیار ہے کہ دوسرے رمصالح کی بناء پرجس بات میں ترجیح دیکھے اس پر عمل کرے۔ اور اس کے اندر خیر سمجھے حاصل یہ کہ استخارہ سے مقصود محض طلب خیر ہے نہ کہ استخبار (خیر معلوم کرنا)۔

استخارہ ایک دعا ہے کہ اے القہ! اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر ہوتو میرے قلب کو متوجہ کر دے ور نہ میرے دل کو ہٹا دے اور جو میرے لیے خیر ہواس کو تجویز کردے اس کے بعدا گراس طرف قلب متوجہ ہوتو اس کو اختیار کرنے کو ظنا خیر سمجھنا چاہیے خواہ کامیا بی کی صورت میں خواہ ناکامی کی صورت میں اس کے آثار کے اعتبار سے خیر ہے خواہ دنیا میں اس کا تعمیل کے میں مجموعی طور پر اس کا تعمیل البدل ملے خواہ آخرت میں کہ صبر کا اجر ملے ۔ اور استخارہ نہ کرنے میں مجموعی طور پر اس خیر کا وعدہ نہیں ۔ ( ملفوظات اشرفیہ )

استخارہ کی دعا کا حاصل یہی ہے کہ جو بہتر ہواس کی توفیق دیجئے اوراس میں پیلفظ ہے ٹم ار صنبی بدیعنی قلب کواس امرخیر کے ساتھ سکون بھی دے دیجئے ۔ (احسن العزیز)

## استخارہ کپ مفید ہوسکتا ہے؟

استخارہ اس شخص کے لیے مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو ورنہ جو خیالات ذہن میں بھرے ہوتے ہیں ادھر بی قلب ماکل ہوتا ہے اور وہ شخص سیس بھتا ہے کہ بیہ بات مجھ کو استخارہ سے معلوم ہوئی ہے خواب میں اور قوت متخیلہ میں اس کے خیالات بی نظر آتے ہیں۔ (افاضات الیومیہ)

#### استخاره كالمقصد

استخارہ کا مقصد یہ نہیں کہ جس کام میں تر دد ہور ہاہے کہ بیکام ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں۔
استخارہ کرنے سے بیتر ددر فع ہو جائے گا اور ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ بیکام ہمارے لیے خیر ہے

یا شر۔ پھر جو خیر ہوگا اس کو اختیار کریں گے چنا نچے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات استخارہ

یا شر۔ پھر جو خیر ہوگا اس کو اختیار کریں گے چنا نچے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات استخارہ

یو استحارہ و خرجہ نہیں ہوتا۔ اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ دونوں باتوں میں سے کون کی بات مفید ہے

ہوا۔ تو نعوذ باللہ شارع کا بیم کم گویا عبث ہی ہوا اور شارع کی طرف سے بھی الی بات کا حمل نہیں

ہوسکتا جوعبث ہوتو معلوم ہوا کہ استخارہ کا بیمقصود نہیں کہ کوئی بات اس کے ذریعہ سے معلوم کر لی

جوسکتا جوعبث ہوتو معلوم ہوا کہ استخارہ کا بیمقصود نہیں کہ کوئی بات اس کے ذریعہ سے معلوم کر لی

طرور قلب میں آ جائے۔ (افاضات الیومیہ)

#### استخاره كافائده

بس استخارہ کا فائدہ تسلی ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطا ہوگی اور استخارہ کرنے اور نہ کرنے کے آثار میں استخارہ کے استخارہ کے بعد اگر وہ موثر ہوا تو قلب میں ایسی چیز آئے گی جس میں ہے احتیاطی (اور نقصان) ہو۔اور بغیر استخارہ کے ایسی چیز نہ آنے کا بھی احتال ہے کہ ذراغور کرنے سے اس کامضر ہونا معلوم ہوسکتا تھا گر اس نے غور نہیں کیا اور بے احتیاطی سے اس کو اختیار کرلیا تو اپنے ہاتھوں جب مضرت کو اختیار کیا جائے تو اس میں خیر کا وعدہ نہیں پس سمجھنا چاہیے کہ استخارہ میں کامیا بی کا وعدہ ہے خواہ خیر ظاہری ہویا باطنی ۔ ( ملفوظات اشرفیہ )

#### استخاره كاوقت

احقرنے سوال کیا کہ استخارہ کے لیے کیارات کا وقت ضروری ہے؟ فر مایانہیں بیصرف ایک رسم ڈال لی ہے۔ استخارہ کی نماز کے بعد نہ سونا ضروری ہے نہ رات کی قید ہے کسی وقت بھی مثلاً ظہر کے وقت دورکعت نقل پڑھ کر دعا مسنونہ پڑھے اور تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے ایک دن میں جتنی بارچا ہے استخارہ کرلے۔ (احسن العزیز)

#### استخاره كرنے كاطريقه

ایک شخص نے استخارہ کرنے کا طریقہ دریافت کیا تو فرمایا صلوٰۃ الاستخارہ لیمنی دورکعت استخارہ نفل پڑھ کرسلام پھیر کر استخارہ کی دعا پڑھے پھر قلب کی طرف رجوع کرے قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے سونے کی ضرورت نہیں اور استخارہ کی دعا ایک مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے صدیث شریف میں تو ایک ہی دفعہ آیا ہے پہلے ہے اگر کسی جانب اپنی رائے کار جحان ہوتو اس کو فنا کر دے جب طبیعت کیسو ہو جائے تب استخارہ کرے اور اس طرح دعا کرے'' اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہووہ ہو جائے'' اور بید عا ما مگنا اردو میں بھی جائز ہے لیکن حضور مُلَّ اَنْتِیْم کے الفاظ بہتر ہیں۔ (احسن العزیز)

# استخارہ کےمفید ہونے کی ضروری شرط

استخارہ اس شخص کا مفید ہوتا ہے جو خالی الذبن ورنہ جو خیالات ذبن میں بھرے ہوتے ہیں ادھر ہی قلب ماکل ہو جاتا ہے اور وہ شخص سے بچھتا ہے کہ بیہ بات مجھ کو استخارہ سے معلوم ہوئی ہے۔ حالا نکہ خواب یا قوت متخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں۔ (افاضات الیومیہ) متعین لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنے کا عمل یا تعویذ کرنا

فقہاء نے ایسے تعویذ لکھنے کو ناجائز لکھا ہے جس سے عورت خاوند کو تابع کرلے تو جب
نکاح ہوتے ہوئے ایسا تعویز وینا حرام ہے۔ تو اس صورت میں تو نکاح بھی نہیں ہوا۔ ایسا
تعویذ دینا کب جائز ہوسکتا ہے جس سے ایک نامحرم کو اپنا تابع کیا جائے۔ مگر بہت سے
بزرگ ایسے تعویذ دیتے ہیں حسب تصریح فقہاء ایسا تعویذ دینا بھی اگر چہ کسی بزرگ کے ہاتھ
سے گناہ ہے۔ (عضل الجابلیہ)

## نکاح کے سلسلہ میں تعویذ وعمل کرنے کا شرعی ضابطہ

سوال: بیوہ مورت کوکوئی عمل پڑھ کر نکاح کی خواہش کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:عمل باعتبارا اُڑ کے دوقتم کے ہیں۔ایک قتم میہ کہ جس پڑعمل کیا جائے وہ سخر (تابع) اور مغلوب انعقل (بے قابو ومجبور) ہو جائے۔اییاعمل اس مقصود کے لیے جائز نہیں جو شرعا واجب نہ ہو جیسے نکاح کرناکسی معین مرد (یاعورت) سے شرعاً واجب نہیں اس کے لیے ایساعمل جائز نہیں

دوسری شم یہ کہ صرف معمول کو (جس پر عمل کیا جار ہاہے) اس کو اس مقصود کی طرف توجہ بلا مغلوبیت کے ہوجائے پھر بصیرت کے ساتھ اپنے لیے مصلحت تجویز کرے ایساعمل ایسے مقصود کے لیے جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ)

### آ سانی سے نکاح ہوجانے کے عملیات

عشاء کی نماز کے بعد یا لطیف یا ودودگیارہ سوگیارہ باراول و آخرتین مرتبہ درود شریف کے ساتھ چالیس روز تک پڑھے اوراس کا تصور کرے (اوراللہ سے دعا بھی کرے) انشاء اللہ مقصود حاصل ہوگا۔ اگر (مقصد) پہلے پورا ہوتو (عمل) جھوڑنے نہیں۔ (بیاض اشرفی)

# ار کیوں کے بیغام آنے کے لیے

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اللَّى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزُوَاجًا مِّنْهُمُ زَهْرَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى وَ امْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْنَلُكَ رِزُقًا نَحْنُ نَرَزُقكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰي.

''لڑ کیوں کے پیغام بکٹرت آنے کے لیے اس کو ہرن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کرایک ڈبہ میں بند کرکے گھر میں رکھ دے۔'' (پارہ نمبر ۴ ع) ۱۸ عال قرآنی)

# نکاح سے متعلق چند ضروری مدایات و تنبیهات

- (۱) اگر حاجت واستطاعت (قدرت) ہوتو نکاح کرنا افضل ہے۔ا ور اگر حاجت ہے گر استطاعت نہ ہوتو روز سے کی کثرت سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔
- (٢) فكاح مين زياده ترمنكوحه (لزك) كى ديندارى كالحاظ ركھؤ مال وجمال اورحسب ونسب ك

پیچیے زیادہ مت پڑو۔

(") اگرکوئی شخص تمہاری عزیزہ (بہن یالڑکی) کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے تو زیادہ تر قابل لحاظ اس شخص کونیک وضع اور دینداری ہے دولت وحشمت عالی خاندان کے اہتمام میں رہ جانے سے خرابی ہی خرابی ہے۔

( ٣ ) اگر کسی جگه ایک محف نکاح کا پیغام بھیج چکا ہے توجب تک اس کوجواب ندل جائے یادہ خود چھوڑ نہ بیٹھے تم پیغام مت دو۔

(۵) اگر کوئی شخص اپنا دوسر انکاح کرنا چاہت تو اس عورت کو یا اس کے ورشہ (اولیاء) کو مناسب نہیں کہ شوہر سے شرط تھہر الے پہلی منکوحہ (بیوی) کو طلاق دے دے جب نکاح کیا جائے گا( حدیث پاک میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے) اپنی تقدیر پرقناعت کرنا چاہیے۔

(۲) سیزیا کی شریک میں اور نا سیزیا نے تاکہ است میں دیا ہے۔

(۲) حلاله کی شرط شہرانا نہایت بے غیرتی کی بات ہے (حدیث میں ایسے خص پر اعنت آئی ہے)۔

(2) نکاح معجد میں ہونا بہتر ہے تا کہ اعلان بھی خوب ہواور جگہ بھی برکت کی ہے۔

(۸) میاں ہوی کے باہمی معاملات خلوت (خصوصی تعلقات) کو دوست و احباب یا ساتھیوں یاسہیلیوں سے ذکر کرنا خدا تعالیٰ کونہایت نا پسند ہے۔ اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔

(۹) ولیمه متحب ہے گراس میں تکلف وتفاخرنہ کرے۔

(۱۰) اگرنکاح کے بارے میں تم ہے کوئی مشورہ کرے تو خیرخواہی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی خرابی تم کومعلوم ہوتو ظاہر کردویہ فیبت حرام نہیں ہے۔ خیرخواہی کی ضرورت سے اس کاعیب بیان کرنا پڑے تو شرعاً اس کی اجازت ہے بلکہ بعض جگہ واجب ہے۔ (تعلیم الدین باب النکاح)

#### باب: ۷

# مختلف ضروري مدايات واصطلاحات

نکاح ہے پہلے لڑ کے کاکسی بہانہ سے ایک مرتبہ لڑکی کود کھے لینا مناسب ہے فرمایا لڑکا اور لڑکی کے متعلق موافقت و مناسبت کا دیکھنا تو بہت ضروری ہے۔ ای واسط حالات کی تحقیق کے علاوہ لڑکے کا لڑکی کو ایک نظر دیکھے لینا جب کہ نکاح کا ارادہ ہوکوئی حرج نہیں (بلکہ مناسب ہے)۔

اس لیے کہ عمر بھر کا تعلق پدا کرنا ہے اس میں بڑی حکمت ہے حدیث میں اس کی اجازت ہے مگریدد کی ختیق کی نظر سے ہوگا تلذذکی نیت ہے نہیں جیسے طبیب (ڈاکٹر) کو تحض اس نیت سے مگریدد کی خوش سے دیکھنا کہ نبض سے مزاج کی حرارت و برودت وغیرہ معلوم ہوجائے نہ کہ تلذذکی غوش سے (ور نہ نا جائز ہوگا)۔ (الا فاضات الیومیہ)

اگرنسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوتو اگر بن پڑے تو اس کوایک نگاہ دیکھے لوکہیں نکاح کے بعداس کی صورت سے نفرت نہ ہو۔ (تعلیم الدین )

#### ضرورى تنبيه

حدیث پاک ہے رُؤیت (لڑکے کا دیکھنا) ٹابت ہے نہ کدارائت (لڑکی کا دکھلانا) یعنی حدیث پاک ہے رُؤیت (لڑکے کا دیکھنا) ٹابت ہے نہ کدارائت (لڑکی کا دکھلانا) یعنی حدیث کا پیمطلب ہیں کہ لڑکی والے اس خاطب (لڑکے ) کواجازت ہے کہ اگر تمہارا موقع لگ جائے تو تم دیکھو۔ حدیث کا پیمطلب ہرگز نہیں کہ لڑکی والے اہل خاطب (لڑک والو) کو دکھلایا کریں۔ حدیث اس ہے تھی ساکت ہے۔ (احدادالفتاوی)

نکاح سے پہلے ایک بارلڑ کی کو دیکھنے کی اجازت نکاح سے پہلے لڑکے اورلڑ کی میں تعلقات

بعض لوگوں کواس میں مبتلا پایا کمنگنی کی ہوئی عورت کے ساتھ جو کہ نکاتے کے قبل حرام نے منکو حہ کی طرح معاملہ کرتے ہیں یوں سجھتے ہیں کہ یہ جب عنقریب حلال ہونے کو ہے تو ابھی ۔ حلت شروع ہوگئی اس کا باطل ہونا عقلاً وشرعاً ظاہر ہے۔

اور شاید کسی کوشبہ ہو کہ مخطوبہ کو (جس سے نکاٹ کرنا ہے) پیغام دینے سے پہلے دیکھ لینا جائز ہے تو یہ کی ایک جائز ہے تاہد کا میں۔ ہے تو بیٹھی ایک تیم کا استمتاع (حصول لذت) ہے اور استمتاع سب برابر ہیں۔

اس کا جواب خود ہی سوال میں موجود ہے یعنی پیغام کے قبل ہی وکھ لینا تو جائز ہے جس سے مقصود استمتاع نہیں بلکہ اس کا اندازہ کرنا ہے کہ اس عورت میں جو وصف حسن وغیرہ میں نے سن کر یا سمجھ کراس سے استمتاع کے حال ہونے یعنی نکاح کی تجویز سوچی ہے آیا وہ وصف اس میں ہے یا نہیں چونکہ نہ ہونے کی صورت میں معاشرت خراب ہونے کا اندیشر تھی شریعت نے محض اس غرض کے لیے ایک بار چبرہ وکھے لینے کی اجازت و دے دی سواس ضروری نظر پر جو کہ بخرض استمتاع نہیں ہے دوسری نظر جو کہ غیر ضروری ہے اس طرح میں (چھونا) وغیرہ کو کیے بخرض استمتاع نہیں ہے دوسری نظر جو کہ غیر ضروری ہے اس طرح میں (چھونا) وغیرہ کو کیے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ (اصلاح انقلاب)

غیر منکوحہ اور جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہواس کے تصور سے لذت حاصل کرنا حرام ہے

ایک عورت سے نکاح نہیں ہوا گریے فرنس کر کا گراس سے نکاح ہوجائے تو اس طرح سے تہت حاصل کروں گا۔ خواہ اس سے نکاح کا ارادہ ہویا ارادہ بھی نہ ہواس کا تحکم سے ہے کہ تلذ ذ (لذت حاصل کرنا) حرام ہے اس لیے کہ اس تلذ ذکا تمل تھی حلال نہیں ہوا۔ جس میں تمت بالحلال کا شہر ہو سکے صدیث پاک کی تصریح ہے قبل کے ذرایعہ اشتباء وتمنا کرنا زنامیں ( داخل ) ہے گو دریات میں کچھ تفاوت ہو گرنس معصیت میں اشتر اک ہے۔ ( اسلاح انقلاب )

اورا گر کسی عورت سے نکاح ہو چکا تھا گرطلاق وغیرہ کی وجہ سے اس کا نکاح زائل ہو گیا اور وہ زندہ ہےخواہ کسی سے نکاح کرلیا ہویا نکاخ نہ کیا ہو۔اوراس کے تصور سے لذت حاصل کی کہ جب یہ نکاح میں تھی تو اس سے اس طرح تمتع کیا کرتا تھا یہ تلذ ذہمی حرام ہے۔

اورای صورت میں اگریہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے مرگئی تو اس کے تصور سے بھی تلذ فہ حرام ہے کیونکہ دوسر سے سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ اس سے بالکل الیمی بے تعلق ہوگئی جیسے میں تصور کرنے والے کے ساتھ نکاح سے پہلے تھی ۔

اوراگروہ عورت الشخص کے نکات میں مرگئی ۔ تو میر ہے ذوق میں جواز کی ترجیح معلوم ہوتی

ہے۔(امدادالفتاوی)

نکاح کے بہل اور کا لڑکی کی رائے اور رضا مندی معلوم کرنا بھی ضروری ہے ایک کوتائی ہے ہے کہ اکثر مواقع میں متنا کسین ( نکاح کرنے والے لڑکا ولڑکی ) کی مرضی حاصل نہیں کی جاتی ۔ تعجب ہے کہ نکاح جو کہ عمر بھر کے لیے دو شخصوں کا تعلق ہے جس کے ساتھ ہزاروں معاملات وابستہ ہیں وہ (تعلق تو ہو) کسی اور کا اور رائے ہودوسر ہے گی گوان دونوں کے مصالح کے خلاف ہواور گودہ اپنی ناخوشی بھی ظاہر کرتے ہیں مگران سے ذرا بھی نہ پوچھا جائے۔ اور زبر دہتی نکاح کر دیا جائے۔ بعض دفعہ میں وقت تک متنا کسین یا ان میں سے ایک برابر انکار کرتا ہے۔ مگر اس کو جبر کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اور عمر بھرکی مصیبت میں اس کو جوت دیا جاتا ہے کہ بیعقل نقل کے خلاف ہے اور کیا اس میں ہزاروں خرابیوں کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا ؟ جاتا ہے کہ بیعقل نقل کے خلاف ہے اور کیا اس میں ہزاروں خرابیوں کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا ؟ کیسا ظلم وستم ہے کہ بعض مہمل مصلحوں کو پیش نظر رکھ کر ان کے خیال کی پرواہ نہیں کی جاتی اور ان کو گھونٹ داب کر اس بلا میں بھنسا دیا جاتا ہے۔ (اصلاح انقلاب)

# لڑ کالڑ کی کی مرضی کے بغیر شادی کر دینے کا انجام

بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ناپندیدگی کی حالت میں نکاح کردیا گیا پھر ناکح (شوہر) صاحب نے عمر بھراس منکوحہ (بیوی) کی خبر نہیں لی۔اور سمجھانے پرصاف جواب دے دیا کہ میں نے تواپی رائے ظاہر کر دی تھی' جنہوں نے بیعقد کیا ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔

اب بتلایے اس کا کیاعلاج ہان بزرگوں کی تو مصلحت ہوئی اورغریب مظلوم (عورت)
قید میں گرفتار ہوئی۔ کہاں ہیں یہ فرسودہ عقل والے اب آئیں اور اس مظلومہ کی مددکریں مگرمدد
کیا کرتے ہیں اس وقت تک مرکھپ بھی گئے اور وہ زندہ بھی رہ گئے تو یہ بات کہہ کرالگ ہو گئے
کہ صاحب کوئی کسی کی قسمت میں تو گئس نہیں گیا ہم کیا کریں اس کی قسمت ہائے غضب کیا
غضب کا جواب ہے جس سے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔

ایباذ بن میں آتا ہے کہ ایبا کہنے والے کا گلا گھونٹ دوں اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہماری تو کوئی خطانہیں اللّٰہ میاں کی خطاہے ۔نعوذ ہاللّٰہ

# لڑ کا اورلڑ کی کی رائے معلوم کرنے کا طریقہ

اچھا طریقہ یہ ہے کہ جن سے وہ بے تکلف ہیں۔ جیسے ہم عمر دوست اور سہیلیاں ان کے ذریعہ سے ان کے مانی الضمیر (دل کی بات) کومعلوم کرلیا جائے اور تجربہ کی بات ہے کہ اس طریقہ سے ضروران کے خیالات معلوم ہوجاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو بے دریافت کئے ہوئے وہ خود ہی ایسے بے تکلف دوستوں سے اپنی پہندیدگی یا ناپندیدگی ظاہر کر دیتے ہیں اور اولیاء تک وہ خبریں بہنچ جاتی ہیں (اصلاح انقلاب)

# سارا دارو مدارلڑ کے اورلڑ کی پرر کھ دینا بھی سخت غلطی ہے

اس کا بیمطلب نہیں کہ ہر جگہ لڑکے اور لڑکی سے کہلوانا ضروری ہے کیونکہ یقینا فیعض جگہ لڑکا اور اس پر اور لڑکی ذی رائے ہی کیا اور اس پر اور لڑکی ذی رائے ہی کیا اور اس پر اعتاد ہی کیا۔ اکثر جگہ اولیاء اپنے تجربہ اور شفقت سے جو تجویز کریں گے وہی مصلحت ہوگی اس لیے میرا میصطلب ہر گزنہیں اور نہ کوئی عاقل سے بات تجویز کرسکتا ہے کہ بالکل متأخسین (لڑکا لئے میرا میے مطلب ہر گرنہیں اور نہ کوئی عاقل سے بات تجویز کرسکتا ہے کہ بالکل متأخسین (لڑکا لڑک) کی رائے پر دکھ دیا۔

بلکہ مطلب میہ کہ (لڑ کے اور لڑ کی کے )اولیاءا پنے تجربہ اور شفقت سے مصالح پر پوری نظر کر کے (تجویز کر کے ) اس کے بعد بھی احتیاط سے انجام پر نظر کرتے ہوئے اگر لڑ کا لڑ کی بالغ ہیں تو اس صورت میں قبل اس کے کہ باضابطہ ان کی رضا مندی واجازت حاصل کی جائے۔ اس کے قبل بھی خاص طور سے ان کی رائے دریافت کی جائے۔ (اصلاح انقلاب)

# بڑوں کی رائے کے بغیرا پی طرف سے نکاح کا پیغام دینے اور نکاح کر لینے کی خرابی

ہم نے جو برکت کے آثار (گھر کے ) ہزرگوں کے تجویز کئے ہوئے نکاح میں دیکھے ہیں وہ اس نکاح میں نہیں دیکھے جو براہِ راست خود زوجین کر لیتے ہیں اور بلاضرورت شدیدہ خود نکاح کی بات چیت یا خط و کتابت کرنااس کی بے حیائی کی دلیل ضرور ہے

اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَاشِنْتَ۔ یعن جبتم میں حیانہ بوتو پھر جو چاہے کرو بے حیا آدمی سے جو برائی صادر ہو جائے بعید نہیں عاقل آدمی کو ایسی عورت سے سیخنے کے لیے یہی

علامت کافی ہے کہوہ بے حیا ہے۔ (۲ اصلاح انقلاب)

میری رائے میں عورت کا سب سے بڑھ کر جو ہر حیا اور انقباض طبعی ہے اور یہی تمام بھلا ئیوں کی تنجی ہے جب یہی ندر ہاتو پھرنہ کسی خیر کی توقع ہے اور نہ کوئی شرمستعد (دور) ایضا۔

لژکول لژکیول میں حیا شرم کی ضرورت

شرم وحیا کم وبیش لڑکوں میں بھی ہونی ضروری ہے خصوصاً ہندوستان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہاں بہت فتنے بھیل رہے ہیں ان سب کا انسداد حیا ہے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی دن بدن کمی ہوتی جارہی ہے جس قدرہم نے حیا پنی ابتدائی عمر میں لڑکوں میں دیکھی ہے اب سب لڑکوں میں بھی نہیں دیکھی جاتی ۔ اور اب بھی جس قدر بوڑھوں میں ہے وہ نو جوانوں اب سب لڑکوں میں ہو تہیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس لیے کم ومیش حیا کا ہونا بہت ضروری میں نہیں اس کمی کی وجہ سے ٹرامیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کم ومیش حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا ماخذ (دلیل) حضرت علی دلائٹ کا نعل ہے کہ چپ آ کر بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکے ۔ حضور مُلِی اللہ اللہ عنے فر مایا کہ مجھے خبر ہوگئی کہتم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح لیے کرآ ئے ہو۔ (عضل الحالمیة)

### اخبارواشتهار بازی کےذریعے نکاح

آئ کل پیطوفان ہوگیا کہ اشتہاری دواؤں کی طرح ناکے منکوح ( نکاح کرنے والالاکا لائی) کے اشتہارہی اخباروں میں چھپنے نگے۔ بھی ناکے صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پہ جائیداڈ پینوکری پیکمالات ہیں اور ہم کو ان اوصاف کی منکوحہ چاہیے جس کو منظور ہو ہم سے خط و کتابت کرے۔ بھرا سکے جواب میں کوئی بی بی صاحب اخبار میں یا خاص طور پر جواب کھی ہیں اور اپنا جامع اوصاف اور حسین ہونا اپنے بیشر مظلم سے گھی ہیں اور پھی شرطیس کرتی ہیں۔ بس ای طرح خط و کتابت ہو کر بھی سودابن جاتا ہے اور بھی نہیں بنتا۔ بھی نکاح سے پہلے ہی دو جار ملاقا تیں ہوجاتی ہیں تا کہ تجربہ اور بھیرت کے بعد نکاح ہواتی الله وَاتَا اللّه وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَاتَا اللّه وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَاتَا اللّه وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَاتَا الله وَاتَا اللّه وَ

### نصل:۲

# جوان *لڑ کے اور لڑ* کی کا اختیار

حضرت ابوسعید رٹائفزے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّائِیْزُ نے فر مایا کہ عورتوں کا نکاح (جب
کہ وہ شرعاً باا ختیار یعنی بالغہوں) ان کی اجازت کے بغیر مت کرو۔ (بزار حیو قالمسلمین)
بالغ یعنی جوان عورت خود مختارہ جاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے اور جس کے ساتھ
چاہے کرے کوئی شخص اس پر زبر دی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خود اپنا نکاح کسی ہے کرے تو نکاح ہو
جائے گا چاہے ولی کو خبر ہویا نہ ہواور ولی چاہے خوش ہویا نہ ہو ہر طرح نکاح درست ہے ہاں البتہ
اگر (غیر کفو) لیعنی ہے میل اور اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا اور ولی ناخوش ہے تو فتو کیٰ
اگر رغیر کفو ) نعنی ہے میل اور اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا اور ولی ناخوش ہے تو فتو کیٰ
اس بر ہے کہ نکاح درست نہ ہوگا۔

اوراً گرنکاح اپنے (کفو) یعنی میل ہی میں کیالیکن جتنا مہراس کے دادھیالی خاندان میں باندھا جاتا ہے جس کوشرع میں مہرشل کہتے ہیں اس سے بہت کم پرنکاح کرلیا تو نکاح تو ہوگیا لیکن اس کا ولی اس نکاح کو تر واسکتا ہے مسلمان حاکم سے فریاد کرسکتا ہے کہ وہ نکاح تو ٹر دے ۔ بہتی زبور (ایسی صورت میں) اولیا ء کوحق فنخ حاصل ہے یعنی حاکم اسلام کے پاس جا کرنالش کریں وہ تحقیق کر کے کہد دیں کہ میں نے نکاح فنخ کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا حاکم مسلم کے فنخ کرنے سے نکاح فنخ ہوگا تھیں باپ کے کہد دیئے سے کہ میں راضی نہیں کچھنیں مسلم کے فنخ کر قوق الزوجین)

یمی حکم لڑکے کا ہے کہ اگر جوان ہوتو اس پر زبر دئتی نہیں کرسکتے اور ولی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرسکتا۔ اگر بے بوجھے نکاح کر دے (لڑکے کی) اجازت پر موقوف رہے گا اگر اجازت دے دی تو ہو گیانہیں تو نہیں ہوا۔ (بہثتی زیور)

# لڑ کالڑ کی کی اجازت کے بغیر نکاح کردینے کا حکم

اگرلڑ کی یالڑکا نابالغ ہوتو وہ خود مختار نہیں ہے بغیر ولی کے اس کا نکاح در سنت نہیں ہوتا اگر اس نے بغیر ولی کے نکاح کرلیا یا کسی اور نے کر دیا تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے اگر ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگانہیں تو نہیں ہوگا اور ولی کو اس کے نکاح کرنے نہ کرنے کا پورا اختیار ہے جس سے جاہے نکاح کردے۔ نابالغ لڑ کے اورلژ کیاں اس نکاح کواس وقت رد نہیں کر سکتے۔ (بہثتی زیور)

اوراگروہ لڑکی بالغ ہے اور جس وقت اس سے باپ نے اس سے اذن طلب کیا ( یعنی نکاح کی اجازت چاہی ) یا نکاح ہوجانے کی خبر اس کو پنجی اور اس نے انکار کر دیا تو یہ نکاح جائز نہیں ہوا کیونکہ ولی کی ولایت اجبار ( بالجبر نکاح کر دینے کا اختیار ) زمانہ بلوغ تک ہے۔

اور اگر بالغ ہے باجود بالغ ہونے کے اجازت طلب کرتے وقت یا نکات کی خبر پہنچنے کے وقت خاموش ہوگئ تو نکاح ہوگیا اور نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد کے انکار کا اعتبار نہیں

البنة اگر باپ کے ہوئے ہوئے کسی اور نے اجازت جاہی تو محض سکوت (خاموثی) رضا مندی کی دلیل نہیں جب تک کرزبان سے بھی اجازت نہ دے۔

اورلڑکی کابالغہ ہونا'احتلام اور حیض اور حاملہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہونے کا فتو کی دیا جائے گا۔ البت اگر وہ لڑکی خود کیے کہ میں بالغ ہوں اور ظاہر حال سے اس کی تکذیب نہ ہوتی ہوتو اس کی تصدیق کی جائے گی بشرطیکہ نوسال سے کم نہ ہو۔ (امداد الفتاویٰ)

## اجازت لينے كاطر يقه اور چند ضروري مسائل

- (۱) اگر عورت خود وہاں (مجلس نکاح) میں موجود ہواورا شارہ کر کے بوں کہددے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا وہ کہے میں نے کی شرورت نہیں۔ ضرورت نہیں۔
- (۲) اوراگر وہ خودموجود نہ ہوتو اس کا بھی نام لے اور اس کے باپ کا بھی نام لے استے زور سے کہ گواہ بن لیں۔اور اگر باپ کو بھی لوگ جانتے نہ ہوں تو دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے غرض میہ کہ ایسا پیتہ ہونا چاہیے کہ سننے والے سمجھ لیس کہ فلانی (لڑکی) کا نکاح ہور ہاہے۔
- (٣) جوان کنواری لڑکی ہے ولی نے آ کرکہا کہ میں تمہارا نکاح فلانے (لڑکے) کے ساتھ کئے دیتا ہوں اس پروہ چپ رہی یا مسکرادی یارونے گل تو بس یہی اجازت ہے اب وہ ولی نکاح کر دے توضیح ہو جائے گا۔ یہبیں کہ جب زبان سے کہے تب ہی اجازت سمجھی جائے گا۔ جو لوگ زبردی کرکے زبان سے قبول کراتے ہیں برا کرتے ہیں۔

(۴) (البت اگر) ولی نے اجازت لیتے وقت شو ہر کا نام نہیں لیا نداس کو پہلے سے معلوم ہوا توایسے وقت چپ رہنے سے رضامندی ثابت نہ ہوگی ۔ اور اجازت نہ بھے یں گے بلکہ نام ونثان بتلا ناضروری ہے۔ جس سے لڑکی اتنا سمجھ جائے کہ یہ فلا ناضروری ہے۔

اس طرح اگر مہزہیں بتلایا اور مہرمثل ہے بہت کم پر نکاح پڑھ دیا تو عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہوگا اس لیے قاعدہ کے موافق پھراجازت لینی چاہیے۔

(۵) نکاح (صحیح) ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آم سے کم دومردوں کے یا ایک مرداور دوعورتوں کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے ہوئے اور وہ دونوں لفظ کہتے سنیں تب نکاح ہوگیا۔ ( بہثتی زیور )

### ولی کیے کہتے ہیں

لڑ کے اور لڑکی کے نکاح کرنے کا جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں لڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہوتا ہے اگر باپ نہ ہوتو دادا وہ نہ ہوتو پر دادا' اگر بہلوگ کوئی نہ ہوتو سگا بھائی' اگرسگا بھائی نہ ہوتو سو تیلا یعنی باپ شریک بھائی' چر بھتے ہجا لڑکا' چراس کا لوتا چر سو تیلا چچا اور اس کے لڑکے بوتے پڑ بوت نو وہ کوئی نہ ہوں تو باپ کا چچا پھر اس کی اولا داگر باپ کا چچا اور اس کے لڑکے بوتے پڑ بوتے کوئی نہ ہوں تو دادا کا چچا پھر اس کے لڑکے پھر بوتے پھر بوتے پھر بوتے کوئی نہ ہوں تو دادا کا چچا پھر اس کے لڑکے پھر بوتے پھر بوتے کوئی نہ ہوں تو دادا کا چچا تھر اس کے لڑکے پھر بوتے پھر بوتے وغیرہ۔

سیکوئی نه ہوں تو ماں ولی ہے' چھر دادی' چھرنا نی' چھرنا نا' چھرحقیقی بہن' چھرسوتیلی بہن جو باپ شریک ہو چھر جو بھائی بہن ماں شریک ہوں۔ چھر چھو پھی' پھر ماموں' چھرخالہ وغیرہ۔ میں میں ایڈ شخصہ کسریں انہوں سے میں میں کسر میں اس میں انہوں سے میں میں میں میں میں میں میں میں میں بھی

اور نابالغ شخص کسی کا ولی نہیں ہوسکتا۔اور کا فرکسی مسلمان کا ولی نہیں ہوسکتا اور مجنون پاگل بھی کسی کا ولی نہیں ہوسکتا۔(بہشتی زیور)

# لڑکی کے ازخود نکاح کر لینے کی خرابی

اس میں کلام نہیں کہ عاقلہ بالغہ (سمجھ دار جوان لڑکی) خود اپنے نکاح کی بات چیت تھہرا لےاورا یجاب وقبول کرلے تو نکاح منعقد ہو جائے گالیکن بید کھنا بیر کہ آیا بلاضرورت ومصلحت (شرعی) کے ایسا کرنا کیسا ہے سو بیامر نہ شرعاً پسندیدہ ہے نہ عقلاً شرعاً تو اس لیے کہ حضور مُثَاثِیَّا کما ارشاد ہے: لاَتَنْكِحُو النِّسَاءَ اِلَّامِنَ الْاَكْفَاءِ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ اِلَّا أَوْلِيَامُ (داقطني بيهق) "لاَتَنْكِحُورُوں كا نكاح نه كروگران كے كفو ميں اوران كي شادى نه كريں مگران كے اولياء "

ید (صدیث) بھی عمل ہی کے واسطے ہے اور کوئی تو باطنی راز ہے جس کیوجہ سے حضور طَّالَّیْظِیَّم نے (لڑکی کے نکاح کے لیے) اولیاء کا واسطہ تجویز فرمایا اگر چہ ہم کواس کی علت اور وجہ بھی نہ معلوم ہو۔ (اصلاح انقلاب)

### فصلسو

# نكاح كےمعاملہ ميں صفائی اور ديا نتداری سے كام لينا جا ہيے

چونکہ نکاح بھی ایک معاملہ ہے جس کا تعلق دو نئے آدمیوں سے ہے اس لیے زوجین (ہونے والے میاں بیوی) کواس میں نہایت ویا نت وصفائی سے کام لینا واجب ہے کہ کی قتم کا خلجان مہمل (یعنی الجھاؤ کا احتمال) ندرہے۔ جہاں تک اپنا ذہن رسائی کرے ہر بات صاف کردے۔ (اصلاح انقلاب)

## دھوكەد كرناپىندىدە ناكارەلۇكى كانكاح كرنا

ایک کوتا ہی میر کمنکوحہ (لڑکی) کسی دجہ ہے ایسی ہوکہ مرداس کو پسند نہ کرے گا اورلڑکی کے اولیاء نے دھوکہ دے کر کسی سے نکاح کردیا مثلاً ایسا کوئی مرض ہے جوہمبستری سے مانع ہے۔ ایک جگہ پاگل کا نکاح ایک اندھے سے کردیا تھا اس نے شوہر کو کاٹ لیا وہ بھا گا اور بے صد رسوائی ہوئی آخر طلاق ہوئی اور مہر کا جھڑ ایڑا۔

ایک جگہ عورت بالکل بھوری تھی بعنی جلد ایسی سفیدتھی کہ جیسے برص کے مرض میں ہو جاتی ہے۔سومرد کہیں تو صابر شاکر بے نفس ہوتا ہے اور برداشت کرتا ہے مگراس کی پوری زندگی ہے مزہ ہوتی ہے۔ کو چھٹکاراممکن ہے۔ مگر طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوگ اس کو بے مروتی سجھٹے ہیں بعض لوگ وسعت کم رکھتے ہیں اس لیے وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے تو جن لوگوں ہے اس کو دھوکہ دیا ہے تو بان پر تو دھوکہ دینے اور ایڈ اء رسانی (تکلیف پہنچانے) کا و بال اور گناہ ضرور بعض جگدد یکھا گیا ہے کہ آسیب زوہ زندگی کو کسی کے سر مڑھ دیا اور جب وہ متوجہ ہوا تو جن صاحب اس کی طرف متوجہ ہوا تو جن صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے غرض یوں ہی صبر کر کے رہ گیا اور خدمت اس کی جدا اس کے ذمہ رہی تو بیلوگ کڑی کے لیے شوہر تجویز نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے ایک مزدور تلاش کر لیتے ہیں خاص طور سے اگر بی بی صاحب بدزبان و بدمزاج ہوں تب تو اچھی خاصی شوہر کے لیے دوز خ ہے۔ اسی طرح اگر وہ اندھی ہوکانی ہو برص کے مرض میں مبتلا ہو جذام کے مرض میں مبتلا ہوان سب کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔

اگر مرد بے نفس ہوا تو اس کی زندگی ہر باد ہوئی اوراگراس سے صبر نہ ہو سکا تو اس نے عورت
کو تکلیف پہنچانا شروع کیا جس سے اس پر ایک مصیبت مرض وغیرہ کی تو پہلے ہی سے تھی۔
دوسری اور بڑھ تئی اور بیٹا چاتی (اختلاف) ان دونوں سے آگے بڑھ کر دونوں خاندانوں میں
موثر ہوتی ہے ان میں آپس میں دشتی ہو جاتی ہے مقدمہ بازی ہوتی ہے کبھی علیحدگی کی کوشش
کی جاتی ہے اور مردا نکار کرتا ہے کبھی مہر کا دعویٰ ہوتا ہے کبھی جھوٹے گواہ مہر کی معافی کے
بنائے جاتے ہیں۔ اور کبھی باوجود معاف کر دینے کے جھوٹا حلف (قسم) معاف نہ کرنے کا
گوارہ کرلیا جاتا ہے۔ غرض ہزاروں خلجان (پیچیدہ مسئلے) کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ان سب کی جڑ

#### نا کارہ مرد سے نکاح کردینا

ایک کوتا ہی ہے کہ بعض لوگ باجود بالکل ضرورت نہ ہونے کے بلکہ باوجود بریار ہونے کے محض خاندانی رسم سمجھ کر جوان عورت یا لڑکی سے تکاح کر دیتے ہیں اور اپنے نا کارہ ہونے کو منکوحہ (لڑکی) اور منکوحہ کے اولیاء سے چھپاتے ہیں۔ بیلوگ دوسرے آدی کومفسدہ میں مبتلا کر ہستے ہیں۔

اگر عورت پارسا ہے تب تو وہ تمام عمر قید شدید میں ہتلا ہوئی اور اگراس صفت سے خالی ہوئی تو بدکاری میں بتلا ہوئی اور وونوں حالتوں میں میاں ہوی ناگواری میں رہے (حالات) اور رخش و نا اتفاق امر مشترک ہے۔

دوسری صورت میں دونوں کی ہے آ بروئی بلکہ دونوں کے خاندان کی بھی ساتھ ساتھ رسوائی ہے۔بعض لوگ بیاندھیر کرتے ہیں کہ باوجود اس بات کے مشہور ہونے کے پھر بھی اپنی لڑکی ایسے خص سے بیاہ دیتے ہیں جس کا سبب اکثر مال وزر کی حرص ہوتی ہے۔

### نکاح اعلان کے ساتھ کرنا جا ہے

بعض لوگ نفسانی مصلحت سے خفیہ نکاح کر لیتے ہیں جس سے ایک خرابی تو بیہے کہ بیسنت کے تو یقیناً خلاف ہے صدیث میں اَعْلِینُو النِّنگائے ( یعنی نکاح اعلان کے ساتھ کرو ) اور جن ائمہ کے نزدیک اعلان کرنا نکاح کی شرط ہے ان کے نزدیک ایسا نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔

اور ہمارے نز دیک اگرچے منعقد ہوجا تا ہے جب کہاس میں ضروری گواہ لیعنی دومردیا آیک مرداور دوعورتیں موجود ہوں ۔ مگرتا ہم علماء کے اختلاف میں بلاوجہ پڑتا خود تا پیندیدہ ہے۔

## خفیہ نگاخ کرنے کے مفاسد

- (۱) اس میں ایکت بڑئی خرابی ہیہ ہے کہا گریہ طریقہ رائج ہوجائے تو بہت سے مردعورت زنا میں مبتلا ہونے کے بعد حمل یا کسی کواطلاع ہوجائے سے رسوائی ہوتے دیکھیں گے تو بہت آسانی سے خفیہ ذکاح کے دعویے کی آڑمیں لے لیا کریں گے۔
- (۲) اوراً میک خرابی میہ کہ بعض عوام کوخود بھی معلوم نہیں کہ نکاح صحیح ہونے کے لیے شہادت کا ادنی (۲) اوراً میک خرابی میہ کہ بعض عوام کوخود بھی معلوم نہیں کہ نکاح صحیح ہونے کے سبب ان کو گواہوں کا عدد معلوم نہ ہوگا تو تعجب نہیں کہ اس کا مطلب نکاح بغیر شہود (گواہوں کے بغیر) شہادت کے شرط نہ ہونے کا اعتقاد کرلیں اور کسی موقع پڑ عمل بھی کرلیں تو اس میں اعتقادی وعملی دونوں خرابیاں جمع ہوگئیں۔ (اصلاح انتلاب)
- (۳) ایک خرابی بیر که (خفیه نکاح کے) دعوے کے ذریعے کسی ایسی عورت پرظلم ہوسکتا ہے جس سے بین نکاح کی خواہش رکھتا ہواور وہ اس کو قبول نہ کرتی ہو پس کسی وفت اگر اس کو شیطان گراہ کر ہو تو وہ مردہ شخصوں کا نام لئے کر دعو کی کرسکتا ہے کہ ان کے سامنے خفیہ نکاح ہوگیا تھا اور اس دعوے کے بعد دو چار مددگاروں کی اعانت سے اس پرزیادتی کرے اور عام لوگ اس شبہ پرخاموش رہیں کہ نکاح والی عورت پر قبضہ کرنے کاحق ہے ہم کیوں تعرض کریں۔
- (۳) ایک خرابی میہ ہے کہ منکو حد (جس کا نکاح ہو چکا ہو) عورت کی نسبت یہی دعویٰ اس طرح ہوسکتا ہے کہ دوسر مے مخص کے اعلانیہ نکاح کے قبل کی تاریخ میں ہمارے نز دیک خفیہ نکاح ہوچکا تھا چنانچہ انہیں ایام میں ایساوا قعہ ہوا ہے۔

### اورتجب نہیں کرانہی مفاسد کے انداد کے لیے شریعت نے اعلان کا تھم فرمایا ہے۔ ضرور تأخفیہ نکاح کرنا

بعض اوقات شرعی عذر سے خفیہ نکاح کی ضرورت واقع ہوتی ہے مثلاً ایک ہیوہ عورت کی سے نکاح ٹائی کرنا چاہتی ہے مگر اعلان کرنے میں اپنے جاہل ورثاء سے اس کو ہلاک ہوجانے کا اندیشہ ہے اور دوسری جگہ سفر کرنے میں کوئی محرم نہیں اس لیے اس نے خفیہ نکاح کرلیا پھراسی کے ساتھ امن میں دوسری جگہ چلی گئی۔ (اصلاح انقلاب).

## لڑکی والے پیغام دیں یالڑ کے والے

صحابہ جھائی میں تو بعض دفعہ باپ نے خودا پی بیٹی هفصہ جائٹا کے لیے پیام ڈیا چنانچہ جب حضرت هفصہ خائٹا پہلے شوہر سے بیوہ ہو کمیں تو حضرت عمر فاروق جائٹنا نے حضرت عثمان ٹائٹنا سے کہا کہ هفصہ بنت عمر خائٹا بیوہ ہوگئی ہےاس ہے تم نکاح کرلو۔

وہاں ہندوستان کی می رسم نہ تھی کہ باپ کا خود بیٹی کے لیے کہنا حرام سیحتے ہیں۔حضرت عثان بڑائٹو نے کہا کہ میں سوج کر جواب دوں گا۔ چنا نچوانہوں نے عذر کر دیاس کے بعد حضرت ابو کمر بڑائٹو سے کہا حفصہ بنت عمر ہیوہ ہوگئ ہے اس سے آپ نکاح کر لیجئے انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ سوچوں گا پھر پچھ جواب ہی نہ دیا آ خر حضور مُن اللہ کے کہ جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر بڑائٹو نے فر مایا کہ میر سے پچھ جواب نہ دینے پرتم خفا ہو گئے موں گئے۔ بھائی ہم نے حضور مُن اللہ کہ کہ کا ذکر فر ماتے ہوئے ساتھا اس لیے ہم نے جواب میں تو تف کیا کہ نہ خود قبول کر سکتا تھا نہ حضور مُن اللہ کے کہ باب اپنی بیٹی دیتے میں شر ما تا تھا۔

دینے میں شر بھا کہ تم اور کہیں منظور نہ کر لوغرض عرب میں ایس بے تکلفی تھی کہ باب اپنی بیٹی دیتے ہوئے بین شر ما تا تھا۔

بلکہ عورتیں آ کرعرض کرتیں یا رسول الله منگائیڈیٹم ہم سے نکاح کر لیجئے ایک مرتبہ حضرت انس ڈٹائنڈ کیلڑ کی نے کہا کہ بیعورت کیسی بے حیاتھی۔حضرت انس ڈٹاٹنڈ نے کہا کہ تجھ سے اچھی تھی اس نے اپنی جان رسول اللہ منگائیڈیٹم کو ہبہ کر دی غرض عرب میں بیکوئی عیب نہ تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہم بھی ایسا ضرور کریں لیکن اگر کوئی کرے تو مضا کقہ نہیں۔ (عضل الجاہلیہ)

#### باب:۸

# شادی کس عمر میں کرنا چاہیے فصل:۵

# لڑ کیوں کی جلد شادی نہ کرنے کے مفاسد

بعض ناعاقبت اندیش کنواری لڑکیوں کو بالغ ہوجانے کے بعد بھی گئی کی سال بٹھائے رکھتے ہیں۔ اور محض ناعاقبت اندیش کنواری لڑکیوں کو بالغ ہوجانے کے بعد بھی گئی کی سامان کے انظار میں ان کی شادی نہیں کرتے ہی کہ بعض بعض تمیں تمیں اور کہیں چالیس چالیس برس کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور اندھے سر پرستوں کو پچھ نظر نہیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ حدیثوں میں جواس پر وعید آئی ہے کہ اگر اس صورت میں عورت سے کوئی لغزش ہوگی تو وہ گناہ باپ پر لکھا جاتا ہے یا جو (بھی باپ کے قائم مقام مثلاً) ذی اختیار ہو اس پر بھی لکھا جاتا ہے۔

اگر کسی کواس وعید کا خوف نه ہوتو دنیا کی آبر و کوتو دنیا دار بھی ضرور تبجھتے ہیں سوااس میں اس کا بھی اندیشہ ہے چنانچہ کہیں حمل گرائے گئے ہیں کہیں لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔

اگر کمی شریف خاندان میں ایسا نہ ہو تب بھی وہ لڑکیاں ان سر پرستوں کو تو دل ہی دل میں ول سے کوئی وہ کرکھی شرم میں اور چونکہ وہ مظلوم ہیں اس لیے ان کا کوسا خالی نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ خود باوجود بوڑھے ہوجانے کے ایک بڑھیا کو جواس لڑکی کی ماں ہے خلوت میں لیے جا کراس کے ساتھ شیش وعشرت کرتے ہیں۔ اور جس غریب مظلوم کی عیش کا موسم ہے وہ پہرہ داروں کی طرح ماما (نوکرانی) کے ساتھ ان کے گھر کی چوکسی کرتی ہیں کیسا بے ربط خبط ہے۔ (اصلاح انقلاب)

### سامان جہزاورزیور کی وجہسے تاخیر

اکثرید دیکھا گیا ہے کہ جس انظار میں بیٹال مٹول کی جاتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا لعنی سامان اور زیور۔اور نخر کے لیے وہ سرمایہ بھی میسر نہیں ہوتا اور مجبوری میں جھک مار کرخٹک نکاح ہی کرنا پڑتا ہے۔ پھرکوئی ان سے پوچھے کہ دیر کرنے میں تو اور بھی زیادہ بدنا می ہے میاں است

دن بھی لگائے اور پھربھی خاک نہ ہوسکالڑ کی کواگر ایسی ہی دینے کا شوق ہے تو نکاح کے بعد دینے کوئس نے منع کیا ہے۔(اصلاح انقلاب)

# دغوت وغیرہ کاانتظام نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر

اگرعام دعوت کرنے کاشوق ہے تو دعوت کے ہزار بہانے ہروقت نکل سکتے ہیں یہ کیا فرض ہے کہ سارے ار مانوں کی اسی مظلومہ پرمشق کی جائے یہ بالکل صریح ظلم اور براعمل ہے۔ حدیث میں ہے اگر تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے اخلاق اور دین داری تم کو پسند ہوتو تم اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کردوور نہ زمیس میں فتنداور فساد تھلے گا۔ (اصلاح انقلاب)

#### مناسب رشته نبه ملنے کا فضول عذر

بعض لوگ بین مذرکرتے ہیں کہ کہیں سے موقع کا رشتہ ہی نہیں آتا تو کیا کس کے ہاتھ پکڑا دیں؟ بین عذرا گرواقعی ہوتا توضیح تھا۔ یعنی چی چی اگر موقع کا رشتہ نہ آتا تو واقعی پیشخص معذور تھا لیکن خودای میں کلام ہے کہ جورشتے آتے ہیں کیاوہ سب ہی بے موقع ہیں؟ بات یہ ہے کہ بے موقع کامفہوم خودانہوں نے اپنے ذہن میں تصنیف کردکھا ہے جس کے اجزا ایہ ہیں۔

- (۱) حسب ونسب حفزات حسنین جمائیم جبیبا ہو۔
  - (۲) اوراخلاق میں جنید بغدادی میسیا جیسا ہو۔
- (۳) اورعلم میں اگروہ دین علم ہے تو ابوصنیفہ مینیا کے برابر ہوا گر دنیوی علم ہے تو بوعلی سینا کامثل بر
  - (١٨) حسن مين يوسف عليه السلام كا ثاني مو\_
  - (۵) اورثروت وریاست میں قارون وفرعون کے ہم پلہ ہو۔

غلو ہرامر میں بذموم ہے۔ ایک ہی شخص میں تمام صفات کا مجتمع ہونا شاذ و نادر ہے جن صفات کا مجتمع ہونا شاذ و نادر ہے جن صفات کو جس درجہ میں تم دوسروں میں ڈھونڈتے ہوتم کو جس شخص نے لڑکی دی تھی جس کی بدولت آج اپن لڑکی کے باپ بن کریہ جوانیال دکھار ہے ہوکیا اس شخص نے تمہارے لیے الی ہی تفتیش و ختیق کی تھی اگروہ ایسا ہی کرتا تو تم کو عورت ہی میسر نہ ہوتی۔ اس نے ایسانہیں کیا تو جب اس نے ایسانہیں کیا تو جب اس نے ایسانہیں کیا تو جب اس بوجود تمہارے اندران اوصاف کے پورے طور سے مجتمع نہ ہونے کے اس کی لڑکی پر نکات کے باوجود تمہارے اندران اوصاف کے پورے طور سے مجتمع نہ ہونے کے اس کی لڑکی پر نکات کے

ذر بعد بعنہ کرلیا (جو چیزتم اپنے لیے پند کرتے ہووہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں پند کرتے)
اس پڑمل کیوں نہیں کیا۔ دوسرے میہ کہ جب تم اپنی دفتر (لڑکی) کے لیے ان صفات کا شوہر تلاش
کرتے ہو۔ انصاف کروتم نے جب اپنے لڑکے کے لیے کسی کی لڑکی کی درخواست کی تھی یا
کرنے کا خیال ہے۔ کیا اپنے صاحب زادہ میں بھی میصفات آسی درجہ کی دکھے کی یاد کیھنے کا ارادہ

تیسرے بیر کہ جس طرح لڑکوں میں بے شارخوبیاں ڈھونڈی جاتی ہیں اگر دوسر افخص تمہاری لڑ کیوں میں اس سے دسوال حصہ خوبیاں اور ہنر دیکھنے لگے تو میں یقین کرتا ہوں کہ تمام عمر ایک لڑکی بھی نہ بیا ہی جائے گی۔

غرض یہ عذر کہ رشتہ موقع کا (مناسب) نہیں آتا اکثر طالتوں میں بےموقع ہوتا ہے۔ (اصلاح انقلاب)

# لڑ کیوں کے لیے اچھے لڑ کے کم کیوں ملتے ہیں

اس کاذکر تھالڑ کیوں کے لیے اچھے لڑ کے بہت کم ملتے ہیں فرمایا کہ میں نے تو اپنے خاندان
کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں میں صرف لڑکی ہونا دیکھا
جاتا ہے۔ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لیے لڑکیاں بہت ہیں اورلڑکوں میں سینکڑوں
با تیں دیکھی جاتی ہیں کہ خوبصورت بھی ہو۔ وجا ہت بھی رکھتا ہو۔ کھاتا پیتا بھی ہو۔ غیرت بھی ہو
عہدہ بھی ہو۔ میں نے کہا اگر اتنی شرطیس تم لڑکوں میں لگاتی ہولڑ کیوں میں بھی دیکھی جا کیس تو
انشاء اللہ ایک لڑکی بھی شادی کے قابل نہ نکلے گی کیونکہ اکثر لڑکیاں بے سلیقہ اور نالائق ہوتی ہیں
غرض لڑکوں میں بھی غالب نالائق ہیں اورلڑ کیوں میں بھی۔

## کم عمری میں شادی کر دینے سے قوی ضعیف ہوجاتے ہیں

آج کل قوی بہت ضعیف ہیں جس کی زیادہ وجہ بیم علوم ہوتی ہے کہ آج کل شادی کم عمری میں ہوجاتی ہے۔ اعضاء میں پورانمو ( کمال و پختگی ) نہیں ہونے پاتا تی جلدی شادی کرنے کی وجہ یا تو چوچلا پن ہے کہ چھوٹے چھوٹے دولہا دلہن دیکھنے کا ارمان ہے اور کہیں بید خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہوکہ مرجا کیں اور بیٹے کی شادی نہ دیکھ کیسیں۔اور کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا۔ بلکہ خود بے ہی ماں باپ کے پیٹ سے نگلتے ہی مستیاں شروع کر دیتے ہیں جس سے ماں باپ کو

ان کی شادی کرنے پر مجبور مونا پڑتا ہے۔

بہر حال شادی کم عمری میں ہوتی ہے اس وجہ سے ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بچ بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بچ بھی چھوٹے ہوتے ہیں اگر ایسا ہوتا رہا تو وہ جومشہور ہے کہ قیامت کے قریب بالشتیوں (ایک بالشت کے آدی) کی آبادی ہوگی تھوڑے دنوں میں بالکل بچ ہوجائے گا۔

ا گلے زمانہ کے لوگ بڑے تو ی ہوتے تھے اس کی وجہ بیٹھی کہ ان کی شادی نموختم ہونے کے بعد ہوتی تھی (یعنی جب ان کی بدن میں پوری جوانی 'کمال اور پختگی ہو جاتی تھی ) اسی وجہ سے ان کی عمرین زیادہ ہوتی تھیں بیوجہ ہے ضعف کی۔ (روح الصیام تبرکات رمضان)

## بچین میں شادئی کردینے کی خرابیاں

ایک کوتا ہی بعض قوموں یا بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں شادی کردیتے ہیں جس وقت ان متنا کھسیں (لڑکالڑک) کو بچھ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے؟ اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اس میں بہت ہی خرابیاں ہوتی ہیں ۔بعض اوقات لڑکا نالائق نکلتا ہے جس کو منکوحہ سیانی ہوکر یا لڑکی کے اولیاء پسند نہیں کرتے اب فکر ہوتی ہے تفریق کی ۔کوئی مسئلہ پوچھے ہی دوسری جگہ نکاح کردیتا ہے۔ اورلڑکا ہے کہ براہ سرکشی نداس کے حقوق اداکرتا ہے نداس کو طلاق دیتا ہے غرض ایک بلا اور لا علاج مصیبت ہوگئی۔

بعض جگہ کم من میں نکاح کرنے سے میہ واکہ نکاح ہونے کے بعد وہ لڑی اس لڑ کے کو پسند نہیں وہ اپنے لیے کہیں اور تلاش کر لیتا ہے اور اس کی نہ خبر گیری کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے۔ اور عذر کر دیتا ہے کہ جھے کوخبر ہی نہیں کہ میرا نکاح کب ہوا؟ جنہوں نے کیا وہ ذمہ دار ہیں اور طلاق دینے کوعرفا عار سجھتا ہے۔

بعض اوقات دونوں بھین میں ایک جگہ کھیلتے اور لڑتے ہیں جس کا اثر بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نفرت اور بغض بیدا ہوجا تا ہے اور چونکہ شروع ہی ہے دونوں ساتھ رہے ہیں اس لیے شوہر کوکوئی خاص میلان کیفیت شوقیہ کے ساتھ نہیں ہوتا جیسا کہ بالغ ہونے کے بعدئی ہیوی کے ملئے ہے ہوتا ہے اور اس کا ثمرہ بھی ہر طرح بر اہی براہے ۔ کیا ان خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں ہے۔

## طالب علمی کے زمانہ میں نکاح نہیں کرنا جاہیے

ایک صاحب نے اپنے لڑکے کے نکاح کے متعلق حضرت والا سے مشورہ لیا وہ لڑکا پڑھنے میں مصروف تھا ان صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ اب موقع آچھا ہے فرمایا کہ ہمارا ندہب تو یہ ہے کہ اگر جولا بی مل جائے تو وہی تیجے۔مرد کوتو ایک عورت چاہیے (لیکن) اس وقت اس کا پڑھنا کیوں برباد کیا۔ (حسن العزیز)

## نابالغی کے زمانہ میں نکاح نہیں کرنا جا ہے

حق تعالی کاارشادہ:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَٰى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَـ

''اورتم تيمول کوآ ز ماليا کرديهال تک که ده نکاح کی عمرکو پنج جا کيں۔''

یہ آیت صاف مشیر ہے کہ نکاح کا پسندیدہ زبانہ بلوغ کے بعد کا اور درسی عقل کے بعد نکاح کیا جائے تا کہ جس کا معاملہ ہووہ اس کو بجھ لے۔(اصلاح انقلاب)

## (سن بلوغ) کس عمر میں لڑ کالڑ کی بالغ ہوتے ہیں

وختر (لڑک) کی بلوغ کی کوئی مدت معین نہیں۔ گرنو برس سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی اور پندرہ برس کے بعد نا بالغ نہیں رہ سکتی۔ یعنی ادنی مدت بلوغ نو سال ہے جب کہ علامات بلوغ پائی جائیں اور بلوغ کی علامات حیض وغیرہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت بلوغ پندرہ سال ہے جبکہ علامات بلوغ نہ یائی جائیں اسی پرفتو کی ہے۔ (امداد الفتاوی)

## ضرورت کی وجہ سے نابالغی میں نکاح کر نا

اگر ناکح ومنکوحہ (لڑکالڑکی) نابالغ ہوں اور اچھا موقع نوت ہوتا ہو ( یعنی پھر دشتہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہو ) تو دوسری بات ہے اور اگر ایسی کوئی ضرورت مصلحت نہیں ہے محض رہم ہی کی اتباع ہے توخود بدرسم مثانے کے قابل ہے گو نکاح صحح ہوجا تا ہے۔ (اصلاح انقلاب)

### نابالغی میں نکاح کا ثبوت

صدیث میں حضرت عا کشہ بڑتھا کا نکاح نابانعی کی حالت میں ہونا متواتر ہے۔ صحیح مسلم میں خود حضرت عا کشہ بڑتھا اپنا قصہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّہ منگھیٹی نے ان سے نکاح کیا جب یہ سات برس کی تھیں اور زفاف ہوا جب نو برس کی تھیں اور آپ کی وفات ہو کی جب یہ اٹھارہ سال کی تھیں۔ (مسلم مشکلوۃ 'امداد الفتاویٰ)

## آج کل شادی جلدی کردینا چاہیے

آج کل رائے یہ ہے کہ شادی جلدی ہونی چاہیے کیونکہ اب وہ عفت ودیانت طبیعتوں میں نہیں رہی جو پہلے تھی اب زیادہ صبط کی ہمت نہیں ہوتی مگر جلدی شادی ہونے میں جہاں یہ فائدہ ہے چند خرابیاں بھی ہیں۔ (عضل الجاملیہ)

## جلدی نکاح کرنے کا تھم

حدیث مرفوع ہے:

عَنْ عَلَى عَلَيْ النَّهِ إِنَّ النَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى ثَلَاثُ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلُواةُ إِذَا أَتَتُ وَالْبَعْدُ اللَّهِ عَلَى ثَلَاثُ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلُواةُ إِذَا أَتَتُ وَالْبَعْدُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُغَوَّلُهُ (رواه الرندي ومَثَلُوة)

''حضور مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّلِلْمُ الل

اس حدیث میں وجوب تعجیل ( جلدی ٹکاح کرنے کو ) نماز کا قرین قرار دیاہے۔ (امدادالفتادیٰ)

## لڑ کالڑ کی کا کس عمر میں نکاح کردینا جا ہیے

حق تعالی کاارشادہے:

وَابْتَلُواْ الْيَتَالَمٰى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

یہ آیت صاف مشیر ہے کہ نکاح کا پہندیدہ زمانہ بلوغ کے بعد کا ہے سیدھا طریقہ یہی ہے کہ بلوغ اور درسی عقل کے بعد نکاح کیا جائے نہ کہ اس سے پہلے۔(اصلاح انقلاب) حضرت فاطمہ ڈٹھٹا کی عمر (شادی کے وقت) ساڑھے پندرہ سال کی اور حضرت علی ڈٹٹٹؤ کی اکیس برس کی تھی۔(اصلاح الرسوم)

بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دینے میں بہت سے نقصان ہیں بہتر تو یہی ہے کہاڑ کا جب

## کمانے اورلڑ کی جب گھر چلانے کا بوجھاٹھا سکے اس وقت شادی کی جائے۔ (بہثتی زیور) والدین کی ذمہ داری

حضرت ابوسعید اور حضرت ابن عباس بنتن سے روایت ہے کہ دونوں نے کہا کہ رسول اللہ منگائی آنے نے مہاکہ رسول اللہ منگائی آنے نے فرمایا کہ جس کی اولا و پیدا ہواس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور الحجھی تعلیم دے پھر وہ جب فوجائے اس کا نکاح کرد ہا ورا گروہ بالغ ہوب نے اور اس کا نکاح نہ کرے پھر وہ کسی گناہ میں مبتا ہوجائے تو اس کا گناہ (سبب کے درجہ) میں صرف باپ پر ہی ہوگا۔ (گو مباشرت کے درجہ میں خود اس پر ہوگا)۔

اور حضرت عمر جلی تفاا ورحضرت انس بن ما لک شائنا سے روایت ہے کہ وہ رسول القد شکی تفاقیہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ توراۃ میں لکھا ہے کہ جس کی لڑکی بارہ سال کو پہنچ جائے (اور قرائن سے نکاح کی حاجت معلوم ہو) اور میشخص اس کا نکاح نہ کرے پھروہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔

## دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنی جا ہے

اپے دولڑکول یا دولڑکیوں کی شادی جہاں تک ہوسکے ایک دم ( یعنی ایک ساتھ ) مت کرو کیونکہ بہوؤں میں ضرور فرق ہوگا دامادوں میں ضرور فرق ہوگا، خودلڑکوں اورلڑکیوں کی صورت میں بہت باتوں میں فرق ہوجاتا ہے اورلوگوں کی عادت ہے تذکرہ کرنے کی اورا یک کو گھٹانے اور دوسرے کو بڑھانے کی اس سے خواہ مخواہ دوسرے کا جی براہوتا ہے۔ ( بہثتی زیور )

\*\*

#### باب:۹

# منگنی اور تاریخ کاتعین منگنی کی حقیقت

منگنی ہے کیا چیز درحقیقت منگنی صرف وعدہ ہے جو زبان سے ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ مشائی کھٹائی وغیرہ کی کیا ضرورت ہے اگر خط میں لکھ کر وعدہ بھیجے دیا جائے تب بھی وہ کام ہوسکتا ہے (اس کے علاوہ) اس کے ساتھ جس قدر بھی 'زوائد (زائد باتیں) ہیں سب زائداز کار (اور ہیں)۔ (حقوق الزوجین)

منگنی میں میتمام بکھیڑے جوآج کل رائج ہیں سب لغواور خلاف سنت ہیں زبانی پیغام و جواب کافی ہے۔ (اصلاح الرسوم)

منگنی کی رسم میں برادری کے لوگوں کا جمع ہونا شریعت کی نگاہ میں

رمنگنی کی رسم میں ) برادری کے مردوں کا اجتماع ضروری ہونا الی ضروری رسم ہے کہ چاہے برسات ہو کچھ بھی ہومگر میمکن نہیں کہ ڈاک کے خط پراکتفا کریں۔ بتلایئ شریعت نے جس چیز کوضروری نہیں تھہرالیاس کواس قدرضرور سمجھنا کہ شریعت کے ضروری بتلائے ہوئے امور سے زیادہ اہتمام کرنا' انصاف سیجئے میشریعت کا مقابلہ ہے یانہیں اور جب مقابلہ ہے تو واجب الترک (اس کا چھوڑنا ضروری ہے ) یانہیں؟

اگریہ کہاجائے کہ مشورہ کے لیے جمع کیا جاتا ہے تو بالکل غلط ہے وہ تو بے چار بخود ہو چھتے ہیں کہ کون می تاریخ لکھیں جو پہلے سے گھر میں خاص مشورہ کر کے معین کر چکے ہیں وہ بتلا دیتے ہیں اور وہ لوگ لکھ دیتے ہیں چھرا کھڑ لوگ آ نہیں سکتے اپنے چھوٹے جھوٹے بچوں کو اپنے بجائے بھیج دیتے ہیں وہ مشورہ میں کیا تیر چلا کیں' بچھ بھی نہیں ینفس کی تاویلیں ہیں سیدھی بات کو انہیں کہتے کہ صاحب یوں ہی رواج چلا آتا ہے اس رواج کا مقلاً ونقلاً مذموم اور واجب الترک ہونا بیان ہورہا ہے غرض اس رہم کے سب اجزاء خلاف شرع ہیں ، (اصلاح الرسوم) اور اگر مشورہ ہی کرنا ہے تو جس طرح اور امور میں مشورہ ہوتا ہے ایک دو عاقل اور اگر مشورہ ہوتا ہے ایک دو عاقل مصلحت اندیش سے رائے لے لے بس کھایت ہو گئی گھر گھر کے آدمیوں کو ہورنا کیا ضروری ہے۔ (اصلاح الرسوم)

# منگنی کی رسموں سے بات کی ہوجاتی ہے یہ خیال غلط ہے

لوگ کہتے ہیں کمنگنی میں یہ باتیں (مروجہ رسوم) ہونے سے پختگی ہو جاتی ہے صاحبو! میں نے غیر پختہ جڑتے ہوئے اور پختہ ٹو منے ہوئے اپنی آئکھ سے دیکھے ہیں اس لیے بیسب اوہام (شیطانی خیالات) ہیں کہ پختگی ہوتی ہے یہ پرانی تاویل ہے کہ اس سے وعدہ کا استحکام ہوجا تا

میں کہتا ہوں کہ جو محض اپنی زبان کا پکا ہے اس کا ایک مرتبہ کہنا ہی کافی وافی ہے اور جو زبان کا پکانہیں وہ منگنی کر کے بھی خلاف کر ہے تو کیا کوئی توپ لگادے گا؟ چنا نچہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے یا کسی لا کچے سے منگنی چھڑ الیتے ہیں اس دقت وہ استحکام کس کام آتا ہے اور جو کچھٹرجی ہواوہ کس کام آیا غرض بیتا ویل صحیح نہیں صرف دھو کہ ہے۔

ادراگر (استحکام اور پختگی ہو ) تب بھی ہم کوتو وہ کرنا جا ہیے جس طرح حضور مُثَاثَیَّتِمُ سے ثابت ہے۔ (حقوق الزوجین )

منگنی رسم حضرت فاطمه ذاهنهٔ اورحضور مَثَالِثَيْرَمُ كانمونه

حضرت فاطمہ بڑھئا کا نکاح حضور مُنالِّیْظِ نے اس طرح کیا کہ کوئی رسم نہیں کی اور بیر سمیس اس وقت موجود ہی نہ تھیں بیتو بعد میں لوگوں نے نکالی ہیں۔

حضور مُثَاثِينَا فَي حَفْرت فاطمه وَ الله كا نكاح كيانه اس مِي مَثَنَى كى رسم تقى نه مبندى تقى نه نشانی تقی منتقانی تقی منتقانی تقی منتقانی تقی که حضرت علی حضور مُنَاثِینَا کی مجلس میں آئے اور چپ کر کے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے زبان نه ہلا سکے حضور مُنَاثِینَا کے فرمایا که مجھے خبر ہوگئ ہے کہ تم فاطمہ والله کا جا کہ اللہ کا حسور محکورت جبرائیل علیہ السلام کہد گئے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ علی واللہ سے فاطمہ والله کا کاح کردیا جائے۔

حضور مَثَالِثَیْمَ نِے منظور فر ما کیا بس مثلّی ہوگی نہ اس میں مٹھائی کھلائی گئی نہ کوئی مجمع ہوا یہ نہیں ہوا کہلال ڈوری ہو' کوئی جوڑا ہومٹھائی تقسیم ہو۔ (حقو ق لزوجین )

منگنی میں آئے ہوئے مہمانوں کی دعوت کا حکم

سوال: جولوگ دور در از مقام سے لڑی کی مثانی کے لیے آئیں شرعی طور پر گفتگو طے ہوجانے کے

بعداور منگنی شروع ہونے کے بعداس خیال ہے کہ بیلوگ دور ہے آئے ہیں مہمان کے طور پران کوایک آ دھ باردعوت دی جائے تو انسانی ہمدردی اور مروت سے بعید نہیں اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہوگی۔

الجواب: یہ نیت ندکورہ (بعنی مہمانی کی نیت ہے) دونوں عالتوں میں درست ہے یعنی قبل منگنی بھی اور بعد منگنی بھی۔(امداد الفتاویٰ)

## منگنی اور رشته کرانے کی اجرت لینے کا حکم

سوال: رشتہ کرنے کی اجرت لینا جیسے حجام لڑکی ولڑ کے کا پیام وسلام کرائے کچھ لیا کرتے ہیں یا پہلےمقرر کر لیتے ہیں کہاس قدرنفذاورا یک جوڑالوں گا تو شرعاً اس لین دین میں پچھ حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے پانہیں؟

الجواب: اگراس مساعی (کوشش کرنے والے) کوکئی وجاہت حاصل نہ ہو جہاں اس نے سعی (کوشش) کی ہے وہاں اس نے سعی (کوشش) کی ہے وہاں کوئی دھوکہ نہ دے تو اس اجرت کو جائے کہا جائے کہا جائے گاوڑا لا فکلا یَجُورُزُ اَنْحُدُالْا خُرِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَ لَا عَلَى الْخَدَاعِ (ورنْمُضْ شفاعت پراوردھوکہ دبی پر پچھ لینا جائز نہیں۔ (امداد الفتادیٰ)

سوال: شفاعت بھی شرعاً غیر منقول ہے اس کے اجرت ناجائز ہے:

﴿ لِآنَّهُ يَنْقُلُ تَقَوَّمُهُ وَ آيَضًا فَلَا تَعُبَ فِي الشَّفَاعَةِ وَ إِلَّا يُعُطُونَ الْاَجُرَ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ آنَّهُ عَمِلَ فِيْهِ مُشَقَّةً بَلُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُؤْثِرَةٌ بِالْوَ جَاهَةِ وَالْوَجَاهَةُ وَصُف غَيْرُ مَتَقَوْمٍ فَجَعَلُوا آخُذَ الْاَجْرِ عَلَيْهَا رِشُوتَهُ وَسُحْتًا والله علم ﴾ (امدادي الفتاوي)

### فصل:1

## شادیوں کی تاریخ کانعین

ہم ان تقریبات کوخوثی کےمواقع سمجھتے ہیں ان کے واسطے اچھے دن تلاش کئے جاتے ہیں ساعت سعید (جنتری میں) دیکھی جاتی ہے اس خبط میں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ پیر جائز ہے یا ناجائز۔ نجومیوں اور پنڈتوں سے ساعت پوچھ کر بیاہ رکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساعت نحس کی پڑے اور یہ خبر میں حق تعالیٰ سے پڑے اور یہ خبر میں حق تعالیٰ سے غفلت ہوجس وقت آپ نے نماز چھوڑ دی اس سے زیادہ نحسن کون ساوقت ہوسکتا ہے اور جو اشغال نماز چھوڑ نے کا باعث ہوں ان سے زیادہ منحوں شغل کون ساہوسکتا ہے۔

بعض لوگ بعض تاریخوں اور مہینوں کو (مثلا خالی یا محرم کے چاندکو) اور سالوں کو مثلا اٹھ رہ سال کو منحوں ہجھتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے بیا عقاد بھی عقل اور شرع کے خلاف ہے۔

(دراصل بیعلم نجوم کا شعبہ ہے) اور علم نجوم شرعا ندموم اور باصلہ (بالکلیہ) باطل ہے اور کو اکب میں سعادت ونحوست منفی (نا قابل اعتبار) ہے اور بعض واقعات کا اہل نجوم کے موافق ہوجانا اگر اس کے صدق (اور حق) کا تجربہ مجھا جائے تو ان سے زیادہ واقعات کا خلاف ہونا اس کے کذب کا درجہ اول تجربہ ہوگا۔

پھرمفاسد کثیرہ اس پرمرتب ہوتے ہیں اعتقاد فتیج اور شرک صریح اور ضعف تو کل علی اللّٰہ وغیرہ ذا لک۔ (بیان القرآن)

## ماہ ذی قعدہ کو منحوس سمجھنا سخت علطی ہے

اس جگدایک بات قابل تنیبہ یہ ہے کہ عام لوگ ماہ ذیعقد ہ کو منحوں سمجھتے ہیں یہ بڑی سخت بات بات بات قابل تنیبہ یہ ہے کہ عام لوگ ماہ ذیعقد ہ کو منحوں سمجھتے ہیں یہ ہوئی سخت بات ہوا والے اس ایک جو جج وداع کے ساتھ تھا کہ وہ ذی الحجہ میں واقع ہوا تھا۔ (متفق علیہ) و کھھے اس میں کتنی برکت ثابت ہوتی ہے کہ آنخضرت شائلی ایک باس ماہ میں تین عمر کئے ہیں نیز ماہ ذی قعدہ جج کے مہینوں میں سے ہے (جو بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے)۔ (احکام جج ملحقہ سنت ابراہیم)

## ذيقعده محرم اورصفر كے مہينه ميں شادی

جابل عورتیں ذیقعدہ کوخالی چاند کہتی ہیں اور اس میں شادی کرنے کو منحوں سمجھتی ہیں یہ اعتقاد بھی گناہ ہے اس سے تو بہ کرنا چاہیے اس طرح بعض جگہ تیرہ تاریخ صفر کے مہینے کو نا مبارک سمجھتی ہیں یہ سارے اعتقاد شرع کےخلاف اور گناہ ہیں ان سے تو بہ کرنا چاہیے۔ (بہثتی زیور)

### محرم کے مہینہ میں شادی بیاہ

محرم کامہینہ مصیبت کا زمانہ شہور ہے جس کا سبب حضرت سیدنا امام حسین بڑٹنؤ کی شہادت کا واقعہ ہے جو در حقیقت ایک حادثہ جا نکاہ ہے گمر جبالت کے سبب ہم لوگوں نے اس میں حدود سے تجاوز کرلیا ہے جس کا اثریہ ہے کہ لوگوں نے اس زمانہ میں نکاح وشادی کونا گوار اور مکر وہ سمجھ لیا۔

چنانچہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ذی المجہ کی تمیں تاریخ کو قرار پائی تھی۔ جس میں محرم کی چاندرات کا ہونا تو تھینی تھا اور یہ بھی احتمال تھا کہ شاید کسی جگہ آج ہی محرم کو پہلی رات ہوتو لڑکی کے ولی کو یہ بات نا گوار ہوئی کہ شادی کی تاریخ کے لیے بھلا یہی دن رہ گیا تھا گرانہوں نے اتنا کرم کیا کہ شادی میں اگر چہ وہ خود شریک نہیں ہوئے لیکن نکاح کی اجازت دے دی اور اپنی طرف سے اپنے ماموں کو تھیج دیا ہم نے کہا کہ اس خیال کوتو ڑنا چاہیے ای دن نکاح کیا گرگئی مال تک عورتوں کو خیال رہا دیکھے کوئی نا گوار بات نہیش آئی اگر لڑکی کا ذرا بھی کان گرم ہوا تو ہی نہیں آئی اور دونوں میاں یوی خوش وخرم ہیں صاحب اولاد بھی ہیں جن تعالی نے کھلی آئی اور دونوں میاں یوی خوش وخرم ہیں صاحب اولاد بھی ہیں جن تعالی نے کھلی آئی مرد کے کہوست ہے کہ خوست ہے کہ کوئی دن مخوس ہے نہوں کی تعالی کے تعالی مان میں جا بجا اس کی تصریح خوست ہے نہوں انسان میں بلکہ اصل نحوست محصیت اور گناہ کے اعمال میں ہے۔ (ھیقت خوست ہے نہ کسی انسان میں بلکہ اصل نحوست محصیت اور گناہ کے اعمال میں ہے۔ (ھیقت خوست ہے نہ کسی انسان میں بلکہ اصل نحوست محصیت اور گناہ کے اعمال میں ہے۔ (ھیقت الصیر ملحقہ فضائل صبر وشکر التبلیغ)

## کوئی دن منحوس نہیں بلکہ نحوست کا مدار معصیت اور گناہ ہے

بعض پڑھ لوگوں نے دنوں کے منحوں ہونے پرقر آن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا ہے و آر سلنا عکر ہے ہوا کیا ہے و آر سلنا عکر ہے و کی میٹ میٹ میٹ ایک میٹ ہوا ایسے دنوں میں بھیجی جوان کے حق میں منحوں تھے۔اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میں عاد پر عذاب نازل ہوا ہے وہ منحوں میں گر میں کہتا ہوں کہ یدد کھنا چا ہیے کہ وہ دن کون کون سے میں اس کا پید دوسری آیت کے ملانے سے چلے گا فرماتے ہیں:

وَأَمَّا عَادٌ فَاهْلِكُوا بِرِيْحَ صُرصَرٍ عَاتِيَّةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ آيَّامٍ

#### و و وو حسومك

کہ آٹھ دن تک ان پرعذاب رہا تو اس اعتبار ہے تو چاہیے کہ کوئی دن مبارک نہ ہو بلکہ ہر دن مخوص ہو کیوں کہ ہفتہ کے ہردن میں ان کاعذاب یا جا تا ہے۔ تن کوایا منحسات کہا گیا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی قائل ہوسکتا ہے؟ اب آیت کے جمعنی سنیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن دنوں میں ان پرعذاب ہوا وہ دن عذاب نازل ہونے کی وجہ سے خاص ان کے لیے منحوس تھے نہ کہ سب کے لیے اور وہ عذاب تھا معصیت کی وجہ سے پس نحوست کا مدار معصیت ہی تھم ہرا اب الحمد بلند کوئی شرنہیں رہا۔ (تفصیل التو بہ دعوت عبدیت)

### جا ندوسورج گرئن کے وقت نکاح اور شادی

ایک بات یہ مشہور ہے کہ کسوف وخسوف (یعنی جب چاند وسورج گربمن لگاہو) کا وقت منحوس ہوتا ہے ایسے وقت نکاح یا کوئی شادی کی تقریب نہ کرنا چا ہے ہیں حیدرآ بادا پے بھتے کا کاح کرنے گیا تھا جودن اور جووفت نکاح کے لیے قرار پایا تھا اس وقت خسوف ماہ (چاندگر بمن) ہوگیا اب وہاں کے لوگوں ہیں تھابلی پڑی کہ ایسے وقت ہیں کیا نکاح ہوگا اور اگر ایسے وقت نکاح کیا تو تمام عمر نحوست کا اثر رہے گا بہت ہے جینول میں بھی ان مہملات میں مبتلات میں مبتلاتے چنانچے جمع ہو کرمیر سے پاس آئے اور کہا کہ کچھ عرض کرنا ہے میں نے کہا فرما ہے ۔ کہنے لگے کہ کیا چاندگر بمن کے وقت بھی نکاح ہوگا؟ میں نے کہا اس وقت تو نکاح کرنا بہت ہی اولی وافضل ہے اور میر سے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے وہ سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم امام ابوضیفہ بھی ہے مقلد ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ خسوف کے وقت و کر اللہ اور نوافل میں مشغول ہونا چا ہے اب سیجھے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا نوافل میں مشغول ہونا چا ہے اب سیجھے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے پس ایسے صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہی ہیں ایسے وقت نکاح کاشغل اور بھی افضل وادلی ہے ان سب نے اس کوشلیم کیا۔

میں نے بیان تو کردیالیکن میرے دل میں ان لوگوں کے خیال سے ایک انقباض رہااور دعا کی کہ اے اللہ جلد چاند صاف ہو جائے اگر اس حالت میں نکاح ہوا اور بعد میں کوئی حادثہ تقدیر سے چیش آیا تو ان لوگوں کو کہنے کی تخبائش ہوگی کہ ایسے وقت نکاح کیا تھا اس لئے یہ بات چیش آئی اللہ کی قدرت تھوڑی دیر میں چاندصاف ہوگیا سب خوش ہو گئے اور نکاح ہوگیا۔ (العہذیبُ فضائل صوم وصلوٰۃ)

#### باب:۱۰

# نکاح خوانی اوراس کے متعلقات نکاح کی مجلس اوراس میں خصوصی اجتاع

(حضور مَنْ کَاتِیَا نِمْ نَا جَبِ حضرت فاطمہ جُھُنا کا عقد نکاح فرمایا) تو ارشاد فرمایا کہ اے انس جاؤ اور ابو بکر جی نُفیز' عمر جی نُفیز' عثمان جی نُفیز' طلحہ جی نُفیز' زبیر جی نفیزا ورانصار کی ایک جماعت کو بلالا ؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو مدعوکرنے میں پچھ مضا نَقهٰ نہیں اور حکمت اس سے معلوب ہے مگر اس اجتماع میں اور حکمت اس میں سیر ہے کہ نکاح میں اشتہار واعلان ہوجائے جو کہ مطلوب ہے مگر اس اجتماع میں غلو و مبالغہ نہ ہو وقت پر بلا تکلف جو دو جار آ دمی قریب ونز دیک کے جمع ہو جائیں (وہ کافی میں)۔ (۲'اصلاح الرسوم)

#### ایک داقعه

میرے دوست تحصیل دارصا حب ہیں ان کواپنی دختر کی تقریب کرناتھی ماش ، القد انہوں نے نہایت تدین وخلوص سے کام لیا ہمت کی سب رسموں کو چھوڑ ااور بکی کی پچھ پرواہ نہ کی اور کمال مید کمیرے پاس تشریف لائے اور مجھ کو نکاح پڑھانے کے لیے وطن لے جانا چاہا ہیں نے کچھ عذر کیا تو انہوں نے سفر ہی ہیں اس کام کو تجویز کردیا اور بیتجویز ہوگئی کہ اس جلسہ میں عقد کردیا جائے اس میں دو صلحتیں ہوگئیں ایک تو اس سنت سے اس گھر میں برکت ہوگی دوسر سے بھی معلوم ہوجائے گا کہ نکاح یوں بھی ہوتا ہے اور احادیث سے تو یہی ٹابت ہوتا ہے کہ نکاح نہایت سادہ چیز ہے۔ (حقوق الزوجین)

### نکاح کون پڑھائے

(۱) (حضرت فاطمه وہ کا کی شادی میں) حضور مُنَافِیْدِ آنے ایک بلیغ خطبہ پڑھ کرا بجاب وقبول کرایا اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھرنا میں خلاف سنتِ ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خودا پی دختر کا نکاح پڑھ دے کیونکہ میدولی ہے۔ (دوسرا وکیل) ولی کو بہر حال وکیل سے ترجیح ہوتی ہے نے حضو مُنَافِیْنِاکی سنت بھی یہی ہے۔ (اصداح الرسوم)

(٢) اس كابهت اجتمام مونا جائي كه نكاح برصف والاخود عالم مرد ياكس عالم من خوب تحقيق سے نكاح ير هوائے۔

ا کثر جگہ قاضی صاحبان نکاح کے مسائل اوران کے متعلقات ہے گھن ناواقف ہوتے ہیں حتی کے بعض مواقع پریقیناً نکاح بھی درست نہیں ہوتا تمام عمر بدکاری ہوا کرتی ہے اور بعض ایسے طماع (لالچی) ہوتے ہیں کہ لالچ میں آ کرجس طرح سے فرمائش کی جائے کہہ گزرتے ہیں خواہ نکاح ہویا نہ ہو۔ (اصلاح الرسوم)

## نكاح خوانى كى اجرت كامسئله

اگر دوسر بے اجارات (مثلاً) بچوں کی تعلیم صنعتوں اور حرفتوں کی طرح اس کی بھی حالت رکھی جائے کہ جس کا دل جائے جس کو جائے ہور کسی کی خصوصیت نہ تھی جائے اور جس اجرت پر جاہیں جانبین رضا مند ہو جائیں نہ کوئی قاضی اپنے کوستحق اصل قرار دیے نہ دوسروں کے ذہن میں اس کو پیدا کیا جائے ( کہ میصرف قاضی صاحب ہی کاحق ہے ) اور اگر اتفاق سے کوئی دوسرا پیکام کرنے گئے تو اس سے رنج و آزردگی نہ ہوشہر میں جتنے جاہیں اس کام کوکریں ان سب کو آزاد تھی جائز نہ ہوگا اس کو ایک غرض کی حجہ سے روکا جائے (ہاں جو اس کام کا اہل نہ ہو اس کوخود ہی جائز نہ ہوگا اس کو ایک غرض کی حجہ سے روکا جائے گا)۔

اس طرح اس ذکاح کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور نیز بلانے والے اپنے پاس سے اجرت دیں دولہا والوں کی تخصیص نہ ہواس طرح البتہ جائز اور درست ہے غرض دوسرے اجرت کے کاموں میں اوراس میں کوئی فرق نہ کیا جائے (تو جائز ہے)۔ (امداد الفتادیٰ)

## اجرت نکاح کی ناجائز صورتیں

- (1) ( نُکاح کی اجرت) دینے والا اگر دولہا ہواور قاضی کو بلا کر لے گیہ ہو دولہن والا جیسا کہ دستورا کثریبی ہے تب تو یہ لینا بالکل جائز نہیں کیونکہ اجرت بلانے والے کے ذمہ واجب تھی دوسرے پر بارڈ النا جائز نہیں۔(ایضاً)
- (۲) ایک رواج میہ ہے کہ اکثر جگہ قاضی لوگ اپنا نائب بھیج دیتے ہیں اور ان کو جو کچھ ماتا ہے اس میں زیادہ حصہ قاضی کا اور تھوڑ اسااس نائب کا ہوتا ہے یہ قاضی صاحب کا استحقاق تحض با اولیل ہے اور پر کد( کوشش) ومطالبہ کرنا بالکل ناجائز ہے میدا مریاد رکھنے کے قابل ہے البتہ خوشی ہے

اگرصاحب تقریب (شادی والا) کچھ پیے دے دے تولینا جائز ہے اور جس کو دیا ہے اس کی ملک ہے مثلاً اگرنائب کوخوثی ہے دیا تو تمام تراس کی ملک ہے منیب صاحب (محض) اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہم نے تم کومقرر کیا ہے سواس وجہ سے لینار شوت اور حرام ہے اور راثی ومرتثی یعنی نائب اور منیب دونوں عاصی (گنہگار) ہوتے ہیں۔ (اصلاح الرسوم)

(۳) اورا گر نکاح کسی اور نے پڑھا ہوتو قاضی صاحب یا نائب قاضی صاحب کو لینا بالکل جائز نہیں اور قاضی صاحب سے نکاح پڑھوا نا واجب نہیں۔امداد الفتاویٰ)

فرمایا جب نکاح خواں کولڑ کی والے بلا ئیں تو اس حالت میں لڑ کے والوں سے نکاح خوانی ( کی اجرت) دلوا نااور لینا حرام ہے۔ (حسن العزیز)

اور اگر (نکاح خواں) کو بلانے والا بھی دولہا والا (لڑکے والا) ہے خواہ اپنے آ دمی کے ہاتھ بلایا ہویا دلہن والے سے کہہ کر بلایا ہوتو نکاح خواں کواس کا دیا ہوالینا جائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ)

نکاح خوانی کی اجرت جولڑ کے والوں سے (ہر حال میں) دلواتے ہیں ( گونکاح خوان کو بلانے والے لڑکی والے ہوں) یہ بھی رشوت میں شامل ہے نکاح پڑھانے کی اجرت تو فی نفسہ جائز ہے لیکن کلام اس میں ہے کہ کون دے؟ تو شرعی اعتبار سے اس کی اجرت اس شخص کے ذمہ ہے جس نے نکاح خواں سے عقد اجارہ کر کے اس کومت اجر بنا کرلایا ہے تو وہ (عمو ما لڑکی والا ہوتا ہے)۔ (المتبذیب)

چند ضروری مسائل نکاح پڑھانے والوں کوجن سے واقفیت ضروری ہے

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند ضروری مسائل نکاح کے متعلق جن کی بہت ضرورت رہتی ہے لکھ دیئے جائیں اور سب کو اور خصوصاً نکاح پڑھانے والے قاضوں کو ان کا یا دکر لینا ضروری ہے ان کے نہ جاننے سے اکثر اوقات نکاح میں خرائی ہوجاتی ہے۔

(۱) ''ولی''سب سے پہلے باپ ہے پھر دادا پھر حقیقی بھائی پھر علاقی (باب شریک) بھائی پھر ان کی اولا ڈاس ترتیب سے پھر حقیقی بچپا' پھر علاقی (باپ شریک) پھر چچپازاد بھائی اس ترتیب سے اور عصبات فرائض (میراث) کی ترتیب سے اور جب کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں پھر دادی' پھر نانا' پھر حقیقی بہن' پھر اخیافی (ماں شریکی) بہن بھائی پھر پھو پھی' پھر ماموں' پھر خالہ' پھر چپپازاد بہن پھر

ذوى الاحارم\_

(۲) ولی قریب کے ہوتے ہوئے ولی بعید کی ولایت نہیں پہنچتی۔

(۳) نابالغہ (لڑکی) کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر سیح نہیں اور خود اس منکوحہ کا زبان سے کہنا قابل اعتبار نہیں خواہ اس کا پہلا نکاح ہویا دوسرا نکاح ہو۔

(۴) اگر نابالغہ (لڑکی) کا نکاح ولی نے غیر کفو میں کر دیا سواگر باپ دا دائے کسی ضروری مصلحت سے کیا ہے تو بشرطیکہ ظاہرا کوئی امر خلاف مصلحت نہ ہوتو ضحیح ہوگا در نہ صحیح نہ ہوگا۔

اوراگر باپ دادا کے سواکسی دوسرے ولی نے نکاح کیا ہے تو فتو کی اس پرہے کہ بالکل جائز منگا

(۵) بالغه کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں پس اگریداس کا دوسرا نکاح ہوتا ہے تب تو زبان سے اجازت لینی چاہیے اور اگر پہلا نکاح ہے تو اجازت لینے والا ولی ہے تب تو دریافت کرنے کے وقت اس کا خاموش ہو جانا ہی اجازت ہے اور اگر کوئی دوسر افخض ہے تو اس کا زبان سے کہنا ضروری ہے اس کے بغیر اجازت معتبر نہ ہوگا۔

(۱) بالغہ (لڑکی) اگر ولی کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کفو میں کر لے تو جائز ہے اور غیر کفو میں فتو کی یہی ہے کہ بالکل جائز نہیں البتہ اگر کسی عورت کا کوئی ولی ہی نہ ہویا ولی اگر ہواور اس کی کاروائی (یعنی کفو میں نکاح کر لینے) پر رضا مند ہوتو غیر کفو میں جائز ہوگا۔

(۷) اگرولی نے بالغہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کردیا اور بعد میں وہ س کر خاموش ہوگئ اب نکاح صحیح ہوگیا۔اورا گرغیرو کی میں ابتداا جازت کی تھی مگروہ خاموش ہوگئ تو اس وقت نکاح صحیح نہ ہوگالیکن اگر صحبت کیوفت اس کی ناراضگی ظاہر نہ ہوئی تو وہ نکاح اب صحیح ہو جائے گا۔ (۸)ایجاب وقبول کے الفاظ الیمی بلند آ واز سے کہنے چاہئیں کہ گواہ اچھی طرح سن لیس۔

(۹) نکاح کیونت ریجی تحقیق کرلینا ضروری ہے کہ ناکح منکوحہ (لینی لڑکی) میں حرمت نسبی یا رضاعی کا تعلق تو نہیں (لیعنی دودھ کا رشتہ یا نسب کا ایسا رشتہ تو نہیں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے)۔(اصلاح الرسوم)

# دولہا کومزار پرلے جانے کی رسم

دولہا اس شہر کے کسی مشہور متبرک مزار پر جا کر پھے نقد چڑھا تا ہے ...... سواس میں جو

عقیدہ جاہلوں کا ہے وہ بقینی شرک تک پہنچا ہوا ہے اور اگر کوئی فہیم (سمجھ دارصحے العقیدہ) اس بد عقیدہ ہے جات ہوں ہے جونکہ ان فاسد الاعتقاد لوگوں کے نعل کی تائید وترجیح عقیدہ سے پاک ہوتی ہے اس لیے سب کو بچنا جا ہے۔ (اصلاح الرسول) سہرا با ندھنے کی رسم اور اس کا حکم سہرا با ندھنے کی رسم اور اس کا حکم

ایک صاحب نے سوال کیا کہ سہرا ہاندھنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرمایا جائز نہیں ہندوؤں کی مشابہت ہے اور بیانہیں کا طریقہ ہے (مقالات حکمت)

سپرا باندھنا خلاف شرع امر ہے کیونکہ یہ کفار کی رسم ہے حدیث میں ہے کہ جوکسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہیں میں سے ہے۔ (اصلاح الرسوم)

### نکاح کے وقت کلمہ پڑھانا

ا کیشخص نے دریافت کیا کہ بوقت نکاح زوجین کوکلمہ پڑھانے کا جودستورہے وہ کیساہے؟ فر مایا کہاس کا کوئی ثبوت میری نظر ہے تو گز رانہیں مگرا کیک مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ میں نے'' بحرالرائق''میں دیکھاہے اگر ہے تو امراسخبا بی ہوگا وجوب کا حکم نہ ہوگا۔

پھر سائل نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں شرفاء سے کلمہ نہ پڑھوانا چاہیے رذیل لوگوں سے مثلاً کنجڑ ہے قصائی سے پڑھنا چاہیے (جو جہالت کی وجہ سے کلمہ کفریہ بک جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا) فرمایا (کہ نہیں) بلکہ آج کل تو شرفاء روشن خیال لوگوں ہی سے پڑھوانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں جس کا جو جی چاہتا ہے کہہ ڈالتے ہیں جتی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جھوڑتے اس لیے ان کے ایمان کے نقصان کا زیادہ احتمال ہے۔ (مقالات حکمت)

### ایجاب قبول تین بار کروانا یا آمین پڑھوانا

سوال: نکاح میں ایجاب قبول جو تین مرتبہ کہلایا جاتا ہے آیا یہ واجب ہے یا سنت موکدہ یا متحدی؟

جواب: کیچه منهیں\_(امدادالفتاویٰ)

اور نکاح میں آمین پڑھوانا بانکل لغوہے۔(احسن العزیز)

## نكاح ميس جهوار تقسيم كرنا

حضور مُنَافِیْنِ (حضرت فاطمہ فی فیائے نکاح میں) ایک طبق خرما کے لے کر بھیر دیا۔ اس روایت کو ذہبی وغیرہ محدثین نے ضعیف کہا ہے اور عافیت مافی الباب ب (زائد سے زائد) سنت زائد ہوگا مگر قاعدہ شرعیہ ہے کہ جہاں امر مباح یامتحب میں کسی مفسدہ کا اقتران (شامل) ہو جائے اس کو ترک کر دینا مصلحت ہے اس معمول میں آج کل اکثر رنج و تکرار کی نوبت آجاتی ہے اس لیے قشیم پر کفایت کریں۔ (اصلاح الرسوم)

#### حچوارے ہی مقصود بالذات نہیں

ایک نکاح میں جھوہارے تقسیم ہوئے تھے اس پر فرمایا کہ خرما (چوارے کی تخصیص سنت مقصور نہیں اگر کش مش ہوتی تو و تقسیم ہوجاتی اس سے بھی سنت ادا ہوجاتی ) یہاں چونکہ یبی تھے اس لیے یبی تقسیم ہو گئے۔ (احسن العزیز)

☆☆☆

#### بإب:اا

## مهر کا بیان مهر کی تعین کاراز

نکاح میں سے بات متعین ہوئی کہ مہر مقرد کیا جائے تا کہ خاوند کواس نظم وتعلق (نکاح) کے تو ڑنے میں سے بات متعین ہوئی کہ مہر مقرد کیا جائے تا کہ خاوند کواس نظم وتعلق (نکاح) کے تو ڑنے میں مال کے نقصان کا خطرہ لگار ہے اور بلا ایسے ضرورت کے جس کے بہر کے سب سے مواس پر جرائت نہ کر سکے پس مہر کے معبر کے سب سے نکاح وزنا میں امتیاز ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسوم سلف (پہلے لوگوں کے رواح) میں سے آنحضرت مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجوب مہر کو بدستور جاری رکھا۔ (المصالح العقلیہ)

## حضرت كنگوى بيشة كافتوى

نکاح کے وقت جھوار بے لٹانا مباح ہے گراس وقت میں نہ (لٹانا) چاہیے کیونکہ حاضرین کو تکلیف ہوتی ہے ایسے جزئی عمل کو کرنا کچھ ضروری نہیں۔ اگر چہ ایسا لٹوانا درست ہو گر (یہ چھوارہ لٹانے والی) روایت چنداں معتمد نہیں اور اس کے فعل سے اکثر چوٹ آجاتی ہے اگر مجد میں نکاح ہوتو منجد کی بے تعظیمی بھی ہوتی ہے۔ لہذا حدیث ضعیف پرعمل کر کے مسلم کی اذبیت کا موجب ہونا ہے اور مبدکی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں اور اس روایت کولوگوں نے ضعیف کھا ہے۔ (فاوی رشید یہ مطبوعہ رجمیہ)

## گواہوں کی تعین کا راز

سب انبیاء میظیم و انته بیشتاس بات پرمنفق بین که نکاح کوشبرت دی جائے تا که حاضرین کے سامنے اس میں اور زنا میں تمیز ہو جائے للہٰ اگواہ بھی مقرر ہوئے اور مزید شہرت کے لئے مناسب ہے کہ ولیمہ کیا جائے اور لوگوں کو اس میں دعوت دی جائے اس کا اظہار کیا جائے کہ دوسر بے لوگوں کو بھی خبر ہو جائے اور بعد میں کوئی خرابی پیدانہ ہو۔ (ایسنا)

# " مهر کے سلسلہ میں عام رجحان اور سخت غلطی

ایک کوتا ہی جوبعض اعتبار ہے سب سے زیادہ سخت ہوہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ مہر دینے

کا ارادہ ہی ول میں نہیں رکھتے پھرخواہ یوی بھی وصول کرنے کا ارادہ نہ کرے اورخواہ طلاق یا موت کے بعداس کے ورثا وصول کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں لیکن ہر حال میں شوہر کی نیت ادا کی نہیں ہوتی۔

لوگوں کی نکاح میں بینہایت سرسری معاملہ ہے حتی کہ مہر کی قلت و کثرت ( کمی وزیادتی ) میں گفتگو کے وقت بے دھڑک کہد ہے ہیں کہ میاں کون لیتا ہے کون دیتا ہے بیلوگ صرح کا قرار کرتے ہیں کہ مہر محض نام ہی کرنے کو ہوتا ہے دینے لینے کا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔ (اصلاح انقلاب)

## جس کامہر کی ادائیگی کاارادہ نہ ہووہ زانی ہے

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس (مہر) کوسرسری سمجھنا اور اداکی نیت نہ رکھنا اتنی بڑی سخت بات ہے کہ حدیث شریف میں اس پر بہت ہی وعید آئی ہے کہ کنز العمال اور بیہ بی میں حدیث ہے کہ رسول اللّه مَا اَللّهُ عَلَيْتُو اِنْ فَرْ مایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا پجھ مبر تھبرائے پھریہ نیت کرے کہ اس کے مبر میں سے پچھاس کو نہ دے گایا اس کو پورا نہ دے گا تو وہ زانی ہو کرم سے گا ور اللّہ تعالیٰ سے زانی ہو کر ملے گا۔ (۲ ایضاً)

### جومہرادانہ کرے وہ خائن اور چورہے

اسی حدیث میں ایک جز واور بھی ہوہ یہ کہ اگر کسی سے پچھ مال خرید ہا وراس کی قیت اداکر نے کی نیت ندر کھے یا کسی کا پچھ دین (قرض وغیرہ) ہوا وراس کو ادانہ کرنا جا ہتا ہوتو وہ خض موت کے وقت اور قیامت کے روز خیانت کرنے والا اور چو بوگا اور ظاہر ہے کہ مہر بھی ایک دین (قرض ہے) جب اس کے اوا ، کی نیت نہ ہوئی تو حدیث کے اس دوسرے جز کے اعتبار سے بیٹھ خائن اور چور بھی ہوا تو ایسے شخص پر دوجرم قائم ہوئے زانی ہونے کا اور خائن وسار تی ہونے کا کیا اب بھی یہ کوتا ہی قابل تدراک نہیں۔ (اصلاح)

## سب سے آسان علاج بیہ کم مقرر کیا جائے

اس کا تدراک (اورعلاج) ظاہر ہے کہ (مہر)ادا کرنے کی کی نیت رکھی جائے مگرتجر ہاور وجدان شاہر ہے کہ اکثر عادت کے مطابق بینیت اسی وقت ہوسکتی ہے جس پر عاد تا قدرت ہو ورنہ نیت کا محض خیال ہوتا ہے وقوع نہیں ہوتا ( کیونکہ ظاہر ہے کہ جس شخص کوسورو پے دیے ک قدرت نہ ہووہ عاد ٹالا کھ سوالا کھ بلکہ دس بڑار پانچ ہڑار دینے پربھی قادر نہیں : ب قادر نہیں تواس کے اداکی نمیت نہر کھنے کے سبب سے ضروراس وعید کامحل ہے گا پس اس کے سوا پچھ صورت نہیں کہ وسعت سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے اور چونکہ اکثر زمانوں میں اکثر لوگوں میں وسعت کم ہے اس لیے اسلم (بہتر اور سلامتی) کا طریقہ یہی ہے کہ مہر کم ہو۔ (۲ایضاً)

شرعی دلیل

قواعد شرعیہ سے خل مالا یطیق ( یعنی حیثیت ہے زائد کسی چیز کا خل کرنا ) اس کی ممانعت آئی ہے حدیث میں ہے کہ رسول التدنیٰ تینی نے ارشا دفر مایا

لَايَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ أَنُ يُّذِلَّ نَفْسَهُ قِيْلَ يَا رَسُّوْلَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُذِلَّ نَفْسَهُ؛ قَالَ يَتَحَمَّلُ مِنَ الْبَلَاءِ مَالَا يُطِيقُنَّ

''لیعنی سیمون کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ و ذلیل کرے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ وہ اپنے آپ کوکس طرح ذلیل کرتا ہے؟ ارشاد فر مایا ایسی مصیبت کا تحل کرتا ہے جس کی طاقت نہیں رکھتا۔''

(اس حدیث ہے) مخل ہے زیاد ہ مبرمقرر نہ کرنے اورا سکے کم ہونے کا مطلوب شرعی ہونا ثابت ہو گیا۔ (اصلاح الرسوم)

بابرکت اور آسان مہر۔ مہر کی قلت وکثرت سے متعلق چندا حادیث حدیثوں میں مہرزیادہ کھبرانے کی کراہت اور کم کھبرانے کی کرناہت

(۱) چنانچ حضرت عمر جوہنئ نے خطبہ میں فرمایا کہ مہروں میں زیادتی مت کرو کیونکہ اگرید دنیا میں عزت کی بات یا اللہ کے نزدیک تقویل کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ اس کے ستحق جناب رسول اللہ منافظ مینے تھے۔

مگررسول الله شکی نیون کا اورای طرح کسی بیٹی کا مهر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں ہوا۔ ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً چارآنہ چارپائی کا ہوتا ہے۔ (لینی چاندی کے چارآنہ چاریائی)۔ (۲ کنز الاعمال)

(۲) اور حضرت عائشہ رہینا ہے روایت ہے که رسول الله سی ٹیز کمنے فر مایا که عورت کا مبارک ہونا

میری ہے کہاس کامبرآ سان ہو۔ (کنزالعمال)

(m) اور حدیث میں ہے کہ مہر میں آسانی اختیار کرو۔ ( کنز الاعمال)

(۷) اورایک حدیث میں ہے کہ اچھام ہروہ ہے جوآ سان اور کم ہو۔ (اصلاح انقلاب)

#### زیادہ مہرمقرر کرنے کے نقصانات

اس کے علاوہ (مہرزیادہ مقرر کرنے میں) جود نیوی خرابیاں ہیں وہ آ کھوں سے نظر آتی ہیں۔ مثلاً بہت جگہ موافقت نہیں ہوئی اور بیوی کے حقوق نہیں ادا کئے جاتے تھے مگر طلاق اس لیے نہیں دیتے کہ مہرزیادہ ہے بیلوگ دعویٰ کر کے پریشان کریں گے بس مہرکی کثرت بجائے اس کے کہ عورت کی مصلحت کا سبب ہوتا الٹااس کی تکلیف کا سبب ہوگیا۔

کشرت مهرکی میخرابیال اس وقت میں جب ادانه کیا جائے یا ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو۔

اوراگرمرد پرخوف خداعالب ہے اور حقق العباد ہے اس نے سبکدوش ہونا جاہا اور ادائیگی کا ارادہ کیا اس وقت سے مصیبت پیش آتی ہے کہ اتن مقدار کا اداکر نااس کے تل سے زیادہ ہوتا ہے تو اس پرفکر اور تر دد (پریشانی) کا بڑا ہار پڑتا ہے ادر کما کما کرا داکر تا ہے گرزیا دہ مقدار ہونے سے وہ ادائیس ہوتا۔ اور وہ طرح طرح کی تنگی برداشت کرتا ہے پھر اس سے دل میں تنگی اور پریشانی ہوتی ہے اور چونکہ اس تمام تکلیف کا سب وہ عورت ہے اس لیے اس کے نتیجہ میں اس مرد کے دل میں ہے اور چونکہ اس تنظیم فرک میں اس مرد کے دل میں اس سے انقباض ( کھنچاؤ) اور پھر انقباض سے نفرت پھر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جس کا سب مہر کی کثرت ہے۔

اس مدیث کا یبی مطلب ہے تیا سروا فی الصداق فان الرجل لیعطی المهرأة (الخ) یعنی مهر کے اندر آسانی افتیار کرواس لیے که مردعورت کوزیادہ مهر دے بیٹھتا ہے حتی که اس دینے سے اس کے فس کے اندرعورت کی طرف سے دشمنی بیدا ہوجاتی ہے۔ (کنز الاعمال)

## حضرت تفانوی میشد کا تجربه

چنانچیخود مجھکواس کا اندازہ ہوا کہ میری ایک اہلیہ کا مہریانچ ہزار (اس زمانہ) اور دوسری کا پانچ سوتھا۔ بفضلہ تعالیٰ دونوں ادا کئے گئے مگر پہلے مہرکی ادائیگی میں جو پچھ گرانی ہوئی اگر والد صاحب مرحوم کاذخیرہ اس میں اعانت نہ کرتا تو وہ گرانی ضرور کدورت (اور بخشی) کی صورت پیدا کرتی اور دوسرام ہرصرف فتو حات یومیہ کی آمدنی ہے بہت آسانی سے ادا ہو گیا اور قلب یرکوئی بار

نہیں پڑا۔

پھراگراس کوشش کے بعد بھی ادانہ ہوسکا تونفس میں ایک دوسری کم ہمتی پیدا ہوتی ہے جوخلاف غیرت ہے وہ یہ کہ عورت سے مہر معاف کرایا یہ درخواست ہی ذلت سے خالی نہیں۔ (اصلاح انقلاب)

#### وسعت سے زیادہ مہرمقرر کرنے کا انجام

بہت جگہ طلاق یا (بیوی کی) موت کے بعد (مہر کا) دعویٰ ہوا ہے۔اور چونکہ تعداد لا کھوتک مہر تھا (اس وجہ ہے) تمام جائیدادسب کی سب (مہر کی) نذر ہو جاتی ہے اور شوہریا اس کے ور ٹا اس کی بدولت (مفلس ہوکر) نان شبینہ (لینی رات کے کھانے تک کے محتاج ہو جاتے ہیں) خیسر الدُّنیَا وَالْاحِرَةُ (لینی دنیا بھی گئی آخرت بھی کھوئی)۔ (۳اصلاح انقلاب)

### بیوی کے نہ چھوڑنے اور طلاق کے ڈرسے مہر زیادہ مقرر کرنا

بعض عقلاء مہر کی زیادتی میں یہ مسلحت بیجھتے ہیں کہ چھوڑ نہ سکے گا اگر مہر کم ہوتو شو ہر پر کوئی ارنہیں بڑتا۔ اور اس کو اس امر سے کوئی مانع نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑ کر دوسری کر لے۔ اور کشر میں ذرار کا وے رہتی ہے۔ بیعذر بالکل لغو ہے جن کوچھوڑ نا ہوتا ہے وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں خواہ پہلے بھی ہو۔ دوسرے نہ چھوڑ سکنا ہر جگہ تو مصلحت نہیں ہے (کیونکہ) جولوگ مہر کے مطالبہ کے خوف سے نہیں چھوڑ تے وہ چھوڑ نے سے بدتر کر دیتے ہیں یعنی تطلیق کی جگہ تعلیق عمل مطالبہ کے خوف سے نہیں چھوڑ تے وہ چھوڑ نے سے بدتر کر دیتے ہیں یعنی تطلیق کی جگہ تعلیق عمل میں لاتے ہیں کہ نکاح سے نہیں نکالتے مگر حقوق تبھی ادائیس کرتے ان کا کوئی کیا کر لیتا ہے جس شخص کے دل میں خدا کا خوف نہ ہوتو اس کوکوئی چیز کسی امر سے نہیں روک سکتی کیا ایسے واقعات پیش نظر نہیں ہیں کہ بڑے برٹ مہروں کے مقروض ہیں اور اس کے باوجود منکوحہ کا کوئی حق ادا خوف نہ ہونے اس سے خواہ وہ وطال ہویا حرام ایسے ظالموں کا کوئی کہتے ہیں خواہ وہ وطال ہویا حرام ایسے ظالموں کا کوئی کہتے ہیں خواہ وہ وطال ہویا حرام ایسے ظالموں کا کوئی کہتے ہیں خواہ اس وجہ سے کہ وہ صاحب وجا ہت (بارعب شخصیت) ہے اس سے ڈرتے ہیں خواہ اس وجہ سے کہ اسکے پاس کھے ہے نہیں اور نراجیل خانہ جوجے سے کیا ملتا ہے۔ پھر دراج جیل خانہ جانے نے کیا ملتا ہے۔ پھر دراج جیل خانہ جانے نے کیا ماتا ہے۔ پھر دراج حیل خانہ جانے نے کیا ماتا ہے۔ بھر دراج حیل خانہ جانے نے جیل خانہ جانے ہیں خواہ اس وجہ سے کہ اسکے پاس کھے ہے نہیں اور نراجیل خانہ جوجے سے کیا ماتا ہے۔ پھر دواہ دراج حیل خانہ جانے نے بیٹی کو کیا آ رام ملا؟ (اصلاح انقلاب)

### مهرکم مقرر کرنے میں بےعزت کاشبہہ

بعض لوگ یہ مسلحت بیان کرتے ہیں کہ قلت (مہر کم مقرر کرنے میں) ذلت ہے اور
کثرت (زیادہ مقرر کرنے میں) عزت ہے سواول تو ہر قلت (کی) جبکہ درجہ اعتدال پر ہو
ذلت نہیں۔ دوسرے اگر یہ مسلحت بھی ہو گر اس کے مفاسد بے ثار ہوئے تو وہ مسلحت کب
حاصل کرنے کے قابل ہوگی؟ تیبرے اگر اظہار نخر کے ساتھ اداکرنے کی قوت کی رعایت نہ
ہوتو میرے استاد کے بقول پھر اس مقدار پر کیوں بس کی جاتی ہے؟ اس سے زیادہ مقدار میں
اس سے زیادہ عزت اور نخر ہے تو بہتر ہے کہ ہفت اقلیم کی سلطنت کا خراج (محصول اور
خزانہ) بلکہ اس کا بھی کئی گنا مقرر کیا جائے کیونکہ نہ دینا نہ لینا صرف نام ہی نام ہے تو اچھی
طرح سے کیوں نہ نام کیا جائے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب رسم پرسی ہے درنہ واقعہ میں کچھ
مصلحت نہیں۔ (اصلاح انقلاب)

اصل بات یہ ہے کہ افتخار ( تکبر وفخر ) کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ خوب شان ظاہر ہو۔ سوفخر کے لیے کوئی کام کرنا گواصل میں مباح اور جائز بھی ہوحرام ہوتا ہے چہ جائے کہ فی نفسہ بھی وہ خلاف سنت اور کروہ ہوتو اور بھی ممنوع ہو جائے گا۔

> مهرکےزیادہ تھہرانے کی رسم خلاف سنت ہے۔ (اصلاح الرسوم) مہر کی قلت و کثرت کا معیار

اب بید کلام باقی رہا کہ اس تقلیل (کی) کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں؟ سواس کے نزدیک تو اس کی کوئی حدمقر رنہیں قلیل سے قلیل (کم سے کم) مقدار بھی مہر بن سکتا ہے بشر طیکہ مال متقوم ہو۔خواہ ایک ہی پیسہ ہو۔

اورامام ابوصنیفہ میسند کے نزدیک اس قلیل (کمی) کی حددس درہم ہے یعنی اس سے کم مہر جائز نہیں حتی کہ اگر صراحثا بھی اس سے کم مقرر کیا جائے گاتو بھی دس درہم واجب ہوں گے (اور دس درہم کی آج کی تول کے اعتبار سے تقریباً ۴۳ گرام چاندی ہوتی ہے)۔ (اصلاح انقلاب) میر ایہ مطلب نہیں کہ مہر بہت ہی قلیل (کم) ہو بلکہ مقصود یہ ہے کہ اتنازیادہ نہ ہو جواس کی دینی اور دنیوی تباہی کا سبب بن جائے ادائیگی کی نہیت نہ ہونے کی صورت میں بھی اورادائیگی کی کوشش میں بھی اور بری ہونے کی تدبیر میں بھی بلکہ اس میں اعتدال ہوجس میں تمام مصالح

محفوظ ربیں۔(۱۲صلاح انقلاب)

منسون تو یہی ہے کہ (چاندی کے ) ڈیڑھ سورو پے کے قریب ٹھبرالیں اور خیراگراییا ہی زیادہ باندھنے کا شوق ہے تو ہرشخص کی وسعت کے مطابق کرلیں اس سے زیادہ نہ کریں ۔ یعنی شریعت کی نگاہ میں جو مال ہومثلاً سونا چاندی روپیہ پیسہ مال ہے اور شراب اور خزیر مال نہیں ۔ (اصلاح الرسوم)

### مهرفاظمي

مہر فاطمی کافی اورمو جب برکت ہےاورا گر کسی کو وسعت نہ ہواس ہے بھی کم مناسب ہے۔ (اصلاح الرسوم)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر دیگر صاحب زادیوں کے مثل ساڑھے بارہ اوقیہ تھا اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ سو درہم ہوئے اور درہم کا حساب ایک بار میں نے لگایا تھا انگریزی سکہ سے چارآ نہ چار پائی کا ہوتا ہے تو پانچ سو درہم کے ماسوا اور کچھ پیسے ہوئے۔ اور آج کل کے وزن کے اعتبار سے اس کی مقدار ایک کلو پانچ سواکتیس گرام (چاندی ہوتی ہے)۔ (امداد الفتاوی)

## مہر کم مقرر کرنے کی بابت ضروری تنبیہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر فر مایا کہ مہر کم کرنے سے مرادیہ ہے کہ تمام برادری جمع ہوکراس کو کم کردے ورنہ متعارف (مروجہ) مقدارلڑ کی کاحق ہے ولی کم کرکے اس کا نقصان کرتا ہے جس کا اس کوحی نہیں۔(الا فاضات قدیم)

جن صورتوں میں ولی کومبرمثل ہے کم مقرر کرنا جائز نہ ہوجیسا کہ فقہی مسائل میں مذکور ہے وہاں اس پڑمل کی صورت یہ ہے کہ سب لوگ متفق ہو کرا پنے عرف کو بدلیں جس سے خودقلیل ( تم ) مقدار ہی مبرمثل بن جائے۔ (اصلاح انقلاب)

فصل: مہر کی ادائیگی ہے متعلق ضروری مسئلہ

بجائے روپیہ کے مکان وغیرہ دینا

ایک کوتا ہی شوہر کی طرف سے بیموتی ہے کہ اپنی رائے سے بیوی کوکوئی چیز خواہ زیور کی قتم

سے ہو یا سامان اور کپڑے کی قتم سے یا مکان اور زمین ہوی کودے دیتے ہیں اور اس کے نام کر کے خود نیت کرتے ہیں کہ میں مہر دے چکا اور مہرا داکر دیا۔

سوسمجھ لینا چاہیے کہ مہر کے بدلہ میں یہ چیزیں دینا تھ خرید وفروخت ہے اور بھے میں دونوں جانب سے رضا مندی شرط ہے اگر ان چیزوں کا مہر میں دینا منظور ہے تو بیوی سے صرح الفاظ میں پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم تمہارے مہر میں یہ چیزیں دیتے ہیں تم رضا مند ہو؟ پھراگروہ رضا مند ہوتو جائز ہے۔ (اصلاح انقلاب)

مہر کی ادائیگی میں نیت نشرط ہے بعد میں نیت کرنے کا اعتبار نہیں اگر جہوہ مال عورت کے پاس موجود ہو

سوال: زکو ہیں تفری ہے کہ زکو ہے وانت اگرنیت نہ کی ہوتو جب تک مال فقیر کے بتصنہ میں باقی رہے دہت میں باقی رہے دہت دکی تو کیا باقی رہے زکو ہ کی دیت کر لینا جائز ہے تو اگر کسی نے بیوی کومہر دیالیکن دیتے وقت نیت نہ کی تو کیا اس کے بصنہ میں ہے ) نیت کرنا جائز ہے؟ اور نیت لاحقہ سے مہرا دا ہوجائے گایا پھر دینا پڑے گا؟

الجواب: جب دینے کے دفت پھھ نیے نہیں کی تو ظاہر ہے کہ یہ تملیک بہہ ہوئی اداء دین نہیں اور در مختار کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ ہونے کے بعد مہز نہیں بنرآ۔

وَكُوْ بِعَثَ اِلَى امْرَأَتِهِ شَيْنًا وَكُمْ يَنْ كُرْ جِهَتَهِ عِنْدَالدَّفْعِ غَيْرَ جِهَتَهِ الْمَهْرِ-بخلاف زكوة كے خود زكوة بھى تبرع ہے اور ہديہ بھى تبرع (كين) يهاں انقلاب غيرتبرع كى طرف لازم نبيل آتااس ليے زكوة ادا ہوجائے گى اور مهرا دا نه ہوگا۔ (امدادالفتاوي)

## نہایت اہم مسئلہ چاندی سونے کے مہر کی ادائیگی میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا

ایک اور عام مسکلہ قیمت لگانے کے متعلق معلوم کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ (مثلاً) اگر واجب ہوایک چیز اور کھنا جا ہے کہ واجب ہوایک چیز اس کی قیمت لگا کر لی جائے تویا در کھنا جا ہے کہ جس قدراس وقت وصول کیا جاتا ہے (صرف) اس کا حساب کر لینا چاہیے۔ بقایا کا حساب اگر وسرے وقت کے نرخ (بھاؤ) کا اعتبار ہوگا سالت ووسرے وقت کے نرخ (بھاؤ) کا اعتبار ہوگا سالت

نرخ (پہلے بھاؤ) پرصاحب حق مجبورنہیں کرسکتا۔

مثلاً ایک کاشکار کے ذمہ چالیس سیر گندم ہیں پھراس سے یہ طے پایا کہ اچھااس کے نقد دام لگا کر حساب کرلیا جائے اور حساب کے وقت گندم کا نرخ (گیہوں کا بھاؤ) ایک رو پیہ کا دی سیر ہے اور اس حساب سے چالیس سیر غلہ چار روپیہ کا ہوا سواگر اسی جلسہ میں چاروں روپے وصول ہو جا کیں تب تو پور نے غلہ کا حساب کر لینا جائز ہے اور اگر فرض کیجئے کہ اس کو صرف دو روپ وصول ہوں تو اس وقت صرف میں ہی سیر کا حساب کرنا چاہیے اب کا شت کا رکے ذمہ میں سیر غلہ باتی رہے گا راب آئندہ جب اس کی ادائیگی نقد دام کے ذریعہ کرے گا تو اس وقت کے سیر غلہ باتی رہے گا راب آئندہ جب اس کی ادائیگی نقد دام کے ذریعہ کرے گا تو اس وقت کے بھاؤ کا اعتبار نہ ہوگا)۔ (اصلاح انقلاب)

عورت سے مہرمعاف کروانا ذلت اور عیب کی بات ہے

نفس میں ایک کم ہمتی پیدا ہوتی ہے جوخلاف غیرت ہے وہ یہ کہ عورت سے (مہر) معاف کرایا جائے اس سے درخواست کی جاتی ہے بید درخواست ہی ذلت سے خالی نہیں۔

اگرچہ عورت کا معاف کر دینا مباح ہے لیکن) باوجود مباح ہونے کے مرجوح (اور ناپندیدہ) ہے لکونه بعد من الغیرة کوئکہ بیغیرت کے خلاف ہے وَلَا تُنْسَوُ الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ (میں ای طرف اشارہ ہے)۔ (اصلاح انقلاب)

غیرت کامقتضی یہی ہے کہ عورت کی مہر کی معافی کو قبول نہ کرو بلکہ تم اس کے ساتھ خود احسان کرو۔اگرعورت معاف بھی کردے پھر بھی ادا کردینا چاہیے کیونکہ یہ غیرت کی بات ہے بلا ضرورت عورت کا احسان نہ لے۔(۲انفاس عیسیٰ)

### ہرمعافی معتبر نہیں دلی رضامندی شرط ہے

سیاس وقت تک ہے جبکہ مرداس سے معافی طلب کرنے میں طیب اُنفس (لیعنی عورت کی دلی رضا مندی) کی رعایت کرے ورنداگر غیرت کے ساتھ خوف خدا بھی مفقود ہے تو وہ صرف لفظی معافی کی ناجائز تدبیریں نکالے گالیعنی یا عورت کو دھوکا دے گایاس کو دھمکائے گایاس پر جبر کرے گاجس سے وہ معاف کردے گی گریا درہے کہ الیم معافی عنداللہ ہرگز معتبر اور مقبول نہیں۔اس صورت میں میعنداللہ برستورذ مدداری کے بوجھ تلے رہے گا۔ (اصلاح انقلاب)

### نابالغه بيوى كامهرمعاف نهيس موسكتا

بعض لوگ ایسے ہی طلاق دینے کے وقت نابالغ زوجہ سے مہر معاف کرا لیتے ہیں سویہ معافی معتبر نہیں ولائی تکوش کے الصلاح انقلاب) معتبر نہیں ولائی تکوش کے الصلاح انقلاب) الگر (ولی باپ) چچا بھی منظور کرے تب بھی مہر معاف نہیں ہوسکتا۔ (ایداد الفتادی)

مهرعورت کاحق ہے اس کا مانگنا عیب کی بات نہیں

ایک عملی خلطی یہ ہے کہ عور تیں مہر مانگنے کو یا ہے مانگی لینے کوعیب سمجھتی ہیں اور اگر کوئی ایسا کر ہے تو اس کو بدنام کرتی ہیں سو (خوب سمجھ لینا چاہیے ) کہ اپنے حق واجب کا مانگنا یا وصول کرنالینا جب شرعا کچھ عیب نہیں تو محض اتباع رسم کی وجہ سے اس کوعیب سمجھنا گنا ہ سے خالی نہیں۔ (۳) اصلاح انقلاب)

### عرب اور ہندوستان کے دستور کا فرق

عرب میں مہر کے متعلق بیر سم ہے کہ عور تیں مردوں کی چھاتی پر چڑھ کرمہر وصول کرتی ہیں اور ہندوستان میں اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے ہندوستان کی عور تیں مہر کو زبان پر بھی نہیں لاتیں اور خاوند کے مرتے وقت اکثر بخش ہی دیتی ہیں۔ (التبلیغ)

مہر وصول کر لینے سے نفقہ سا قط نہیں ہوتا اور حقوق ختم نہیں ہوتے عورتیں یہ بھی ہیں کہ اگر ہم نے مہر لے لیا تو پھر ہمارا کوئی حق خاوند (شوہر) کے ذمہ نہ رہے گایعنی نان نفقہ اور دوسرے حقوق معاشرت سب ساقط ہوجا ئیں گے بیا عقاد سرا سر غلط ہے سب حقوق الگ الگ ہیں ایک حق دوسرے پر بنی نہیں ہرایک کے لینے سے دوسرا کوئی حق ساقط نہیں ہوتا۔ بہت می عورتوں کا گمان ہیہ کہ اگر ہم مہر لے لیس گے تو پھر نفقہ میں ہمارا پچھتی نہ سب سے گاس وجہ سے خود ما نگنا تو در کنار بعض خدا کی بندیاں تو مرد کے دینے پر بھی اس ڈر کے مارے نہیں لیتیں یہ بالکل غلط اور باطل امر ہے۔ اس اعتقاد باطل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر مہر ادا کرتا ہے اور عورت نہیں لیتی اور نہ معاف کرتی ہے ایمی صورت میں اگر شوہر پرحق کی ادا نیگی کا کرتا ہے اور عورت نہیں لیتی اور نہ معاف کرتی ہے ایمی صورت میں اگر شوہر پرحق کی ادا نیگی کا غلبہ ہوتو پریشان ہوتا ہے کہ ذمہ داری سے برائت کی کیا صورت ہوگتی ہے۔ (اصلاح انقلاب)

ا گرعورت مہر نہ قبول کرے اور نہ معاف کرے تو خلاصی کس طرح ہو سوال:ایک عورت اپنامہر نہ لیتی ہے نہ معاف کرتی ہے ایس حالت میں مرد کس طرح سبکدوش ہو سکتاہے؟

جواب: اس صورت میں شوہرمہر کا مال ہوی کے سامنے اس طرح رکھ دے کہ اگر وہ اٹھانا چاہتو اٹھا سکے اور رکھ کریہ کہد دے کہ بیتمہارا مہر ہے۔ اور یہ کہد کر اس مجلس سے ہٹ جائے تو مہر ادا ہوگیا۔ مرد سبکدوش ہوجائے گا پھر اگر وہ عورت نہ اٹھائے گی کوئی اور اٹھائے گا تو اس عورت کا رو پییضا نکع ہوگا شوہر سبکدوش ہوجائے گا اور اگرضا نکع ہونے کے خیال سے پھر شوہر نے اٹھا لیا تو وہ شوہر کے پاس امانت رہے گا شوہر کی ملک نہ ہوگا اس میں شوہر کوتھرف کرنا جا کزنہ ہوگا۔ (امداد الفتاویٰ)

#### شوہر کے انقال کے وقت عورت کا مہر معاف کرنا

ایک کوتا ہی ہے ہے کہ شوہر کے مرض الموت میں عورت مبر معاف کر دیتی ہے۔اس کی تفصیل میں ہے کہ گردیتی ہے۔اس کی تفصیل میں ہے کہ اگر خوثی سے معاف کر دیتی گھیرا گھیری سے معاف کرے تو عنداللہ معاف نہیں ہوتا۔ادراد پر دالوں کو (یعنی بڑوں بوڑھوں کو)) اس طرح مجبور نہیں کرنا جا ہے۔(اصلاح انقلاب)

شو ہر کے انتقال کے بعد عورت کومبر معاف کرنا بہتر ہے یا نہیں ظاہراً تو معاف کر دینا بہتر معلوم ہوتا ہے لیکن نظر غائر سے (معلوم ہوتا ہے کہ) لینا افضل ہے کیونکہ (شوہر کے ورثا کا) اس معافی چاہنے کی بنیاد حرص پر ہے جو کہ ذموم ہے اور معاف کرنا اس ذموم عمل کی اعانت ہے۔ (امداد الفتاوی)

بعض مواقع پرمعاف کرنامصلحت بھی نہیں ہوتا مثلاً بیوی کی میراث کا حصہ اس کی بسر کے لیے کافی نہ ہواور ور ٹا ہے رعایت و کفالت ( یعنی اخراجات بر داشت کرنے کی امید نہ ہوا پسے موقع پر تو بجائے معافی کی ترغیب کے معاف نہ کرنے کی رائے دینا مناسب ہے )۔(اصلاح انقلاب)

بیوی کا اپنے انتقال کے وقت مہر معاف کرنا درست نہیں اکثرعورتیں اپنے مرض الموت میں مہر معاف کردیتی ہیں اور اس معافیٰ سے شوہر بالکل بے فکر ہوجاتا ہے سو بھے لینا چاہیے کہ بید معافی وارث کے لیے وصیت کی ایک صورت ہے اور یہ بغیر دوسرے ورثاء کی رضا مندی کے ناجائز ہے پس معافی سے مہر معاف نہ ہوگا البتہ شوہر کوجس قدر (مہر) کی میراث میں حصہ پہنچے گا وہ بے شک معاف ہوجائے گا باتی اس کے ذمہ واجب الا دا رہے گا جو دوسرے وارثوں کو دیا جائے گا البتہ اگر ورثاء اس معافی کو جائز رکھیں تو کل معاف ہو جائے گا اورا گر بعض نے جائز رکھایا بعض (ورثاء) نابالغ ہوں تو ان کے جصے کے بعدر معاف نہ موگا۔ (اصلاح انقلاب)

بیوی کے انتقال کے بعداس کے مہر میں اس کے ورثا اولا دو نمیرہ کا بھی حق ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے

مہر کے بارے میں ایک کوتائی یہ ہوتی ہے کہ متوفی ہوی کے در ثااس کے ماں باپ یا بھائی دغیرہ ہوتے ہیں تب تو ان کے مطالبہ پر شوہران کا حصہ مہر (کی میراث میں سے) دیتا ہے اور اگرخوداسی شوہر کی اولا دوارث ہوئی تو چونکہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتے (چھوٹا ہونے کی وجہ سے) اور وہ بیان کاحق ادا نہیں کرتا یہ فعل سراسر ظلم اور خیانت ہے ان کاحق امانت ہے اسے اولا دکے نام سے جمع رکھنا چاہیے اور خاص ان کے مصالح میں صرف کرنا چاہیے خود (اپنے اوپر) خرچ کرنا حرام ہے اس طرح ان بچوں کی ان کی ماں سے جو میراث پنجی ہوان سب کی حفاظت اس کے دمہر شرض ہے اس میں بے جاتھرف کرنا حرام ہے۔ (اصلاح انقلاب)

## مهر مانع زكوة نهيس

بعض لوگ دین مهر کو مانغ وجوب ز کو ق ( یعنی ز کو ق کے وجوب کورو کنے والا ) سجھتے ہیں یعنی جس شخص کے ذمہ مہر واجب ہووہ بوں سجھتا ہے کہ چونکہ میں اتنے کا قرض دار ہوں اس لیے جھھ پر اتنے مال میں ز کو ق واجب نہیں لیکن صحح یہ ہے کہ وہ مانغ نہیں چنانچہ شامی نے کہا ہے وَ الصَّحِیْہُ اَنَّهُ غَیْرُ مَانِع۔

خلاصہ یہ ہے کہ مہر نگہ مانع زکوۃ ہے لینی اس قرض کے ہوتے ہوئے بھی شوہر پر زکوۃ واجب رہتی ہے (اگر نصاب زکوۃ موجود ہواور مہر نہ موجب زکوۃ ہے لینی عورت پر بھی اسکی زکوۃ واجب نہیں) جب تک کہ وصول نہ ہو جائے اور وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ زمانہ کی زکوۃ واجب نہ ہوگی' تازہ زکوۃ ہوگی۔ (کذافی الدرالمخار'اصلاح انقلاب)

#### باب:۱۲

# طلب وخواہش کے بغیر خلوص کے ساتھ اگر لڑکے کو پچھ ملے تو اللہ کی نعمت ہے

اگر خلوص کامل سے شوہر کی خدمت کی جائے بغیراس کے کہ شوہر کو اس کی خواہش (یا طلب) یا اس پر نظریا اس کی نگرانی اور انظار نہ ہوتو مضا نقتہ نیس (جس کی دلیل بی آیت قر آنی ہے)۔ ﴿وَوَجَدَكَ عَانِلًا فَاَغَنی وَاشْتُر طَ عَدُمُ الطَّمْعَ وَالتَّشَرُّفِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا اَتَاكَ مِنْ غَيْرِ اِشُرَافٍ فَخُدُوْهُ وَمَالًا فَلَا تَتَبِعُ نَفْسَكَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَتَاكَ مِنْ غَيْرِ اِشُرافِ فَخُدُوهُ وَمَالًا فَلَا تَتَبِعُ نَفْسَكَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ فَى ''اورالله تعالی نے آپ کو نادار پایا سومالدار بنایا اور مال طنے کا انظار اور اس پر نظر نہون شرط ہے کیونکہ حضور مُنَافِیْ اِن فِی خواہش و خواہش و طلب کے بغیر) آ جائے اسے لے لواور جوتمہارے پیچے نہیں آتا اس کے پیچے نہ پڑو۔' طلب کے بغیر) آ جائے اسے لے لواور جوتمہارے پیچے نہیں آتا اس کے پیچے نہ پڑو۔' (اصلاح انقلاب)

## جهيز كى حقيقت اوراس كالحكم

بری اور جہیزید دونوں درحقیقت زوج (لڑکے والوں کی) طرف سے زوجہ یا اہل زوجہ (لڑکی والوں) کو ہدیہ ہے اور جہیز جو درحقیقت اپنی اولا و کے ساتھ صلد حمی ہے فی نفسہ امر مباح بلکہ ستحسن ہے (اصلاح الرسوم) ۔اگر خداکسی کو دیتو بٹی کوخوب دینا برانہیں مگر طریقہ سے ہونا چاہیے جولڑکی کے پچھکام بھی آئے۔ (حقوق البیت)

## جہزدینے میں چند باتوں کالحاظ رکھنا ضروری ہے

جہیز میں اس امر کالحاظ رکھنا چاہیے: (۱) اول اختصار یعنی گنجائش سے زیادہ نوشش نہ کرے۔ (۲) دوم ضرورت کالحاظ کرے یعنی جن چیز وں کی سردست ضرورت واقع ہودینا چاہیے۔ (۳) اعلان نہ ہو کیونکہ یہ تو اپنی اولا د کے ساتھ صلہ رخی ہے دوسرے کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور شکی تینی کی سے جواس روایت میں فہ کور ہے تینوں امر ثابت ہیں۔ (اصلاح الرسوم) حضرت فاطمہ فیلٹینا کا جہیز

سيدة النساء حضرت فاطمه <sup>ويني</sup>ف كاجبيز به تفادو<sup>ي</sup>منى جإدراور دونهالى جس ميں السي كى جيمال

بھری تھی اور چارگدے جاندی کے دو باز و بنداورا یک کملی ادر تکیہ اور ایک پیالہ اورا ایک چکی اور ایک مشکیزہ اور پانی رکھنے کابرتن یعنی گھڑ ااور بعض روایتوں میں ایک بلنگ بھی آیا ہے۔

#### مروجه جہیز کے مفاسداور خرابیاں

مراب جس طور سے اس کا رواج ہے اس میں طرح طرح کی خرابیاں ہوگئ ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نداب ہدیہ مقصود رہا نہ صلد رحی بلکہ نا موری اور شہرت اور رسم کی پابندی کی نیت سے کیا جاتا ہے بہی وجہ ہے کہ بری اور جہیز دونوں کا اعلان ہوتا ہے معین اشیاء ہوتی ہیں خاص طرح کے برتن بھی ضروری سجھے جا تے ہیں جہیز کے اسباب بھی معین ہیں کہ فلال فلال چیز ضروری ہواور تمام برادری اور گھر والے اس کو دیکھیں گے جہیز کی تمام چیزیں عام جمع میں لائی جاتی ہیں اور ایک ایک چیز سب کو دکھلائی جاتی ہے اور زیور (اور جہیز) کی فہرست سب کو پڑھ کر حائی جاتی جا ورزیور (اور جہیز) کی فہرست سب کو پڑھ کر حائی جاتی جاتی ہوتی ہے اور نیور (اور جہیز) کی فہرست سب کو پڑھ کر حائی جاتی ہوتی ہے ایک جاتی ہے اور نانہ کی فہرست کے علاوہ زنانہ کی مردوں کودکھلانا کا س قدر غیرت کے خلاف ہے۔

اگرصلدتی مقصود ہوتی تو کیف ماتفق جومیسر آتا اور جب میسر آتا بطور سلوک کے دیہ ہے۔
اس طرح ہدیہ اور صلہ رحی کے لیے کو کی شخص قرض کا بار نہیں اٹھا تالیکن ان دونوں رسموں کو
پورا کرنے کے لیے اکثر اوقات مقروض بھی ہوتے ہیں گوسود ہی دینا پڑے۔ اور گو باغ ہی
فروخت یا گروی ہو جائے پس اس میں التزام مالا یلزم' اور نمائش اور شہرت اسراف وغیرہ سب
خرابیاں موجود ہیں اس لیے یہ بھی بطریق متعارف (مروجہ طریقہ سے) ممنوعات کی فہرست میں
داخل ہوگیا۔ (از التہ الخفاء اصلاح الرسوم ایضاً)

#### سامان جهيز

بعض چیزیں ایس دی جاتی ہیں جو بھی کا منہیں آئیں سوائے اس کے کہ گھر کی جگہ گھیر لیں۔ مثلاً چوکی اور نواڑ کا پیڑھا کہ بیاس تکلف کی ہوتی ہیں کہ ان کو کام میں لاتے ہوئے ترس آتا ہے۔ اور حقیقت میں وہ کام کے قابل ہوتے بھی نہیں کیونکہ تکلف کی چیز نازک ضرور ہوا کرتی ۔ ہے اس کی نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ ہے ایک طرف احتیاط سے رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رکھے رکھے گل سر جاتے ہیں اور بھی کا منہیں آتے۔

اگر بیٹی کولخت جگر مجھ کر دیناً ہے تو کیا ایسی ہی چیٰز دینی جا ہیے تھی جواس کے کام بھی نہ

آئے۔اصل بیہ کہ یہ چیزیں بیٹی کودی ہی نہیں جاتیں۔صرف تفاخراورد کھلاوے کے لیےدی
جاتی ہیں اس میں جتنا جس کا حوصلہ ہوتا ہے بڑھ کر قدم رکھتا چلا جاتا ہے ایک نے دس برتن اور
پچاس جوڑے دیے تو دوسرا نو برتن اور انچاس جوڑ نہیں دے گا ایک بڑھا کر ہی دے گا گو
قرض دار ہی ہو جائے۔سود پر قرض لینا گوارا کرتا ہے۔ برادری کے دباؤ سے غریب آدمی بھی
عاقبت بربادکرتا ہے اورغریب ہی کی کیا تخصیص ہے غریب کے اخراجات غریب جیسے ہوتے ہیں
اور امیر کے اخراجات امیر کے سے ہوتے ہیں۔امیر لوگ بھی ان رسموں کی بدولت قرض سے
نہیں بچتے۔ (منازعہ الہوی)

### مروجہ جہیز کی بنیا د تفاخراور نام نمود پر ہے

غورکر کے دیکھا جائے تو رسموں کی بنا اور اصل بھی تفاخر ہے جی کہ بنی کو جو چیز جہیز میں دی
جاتی ہے اس کی اصل بھی یہی ہے بٹی لخت جگر کہلاتی ہے ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتا وُر ہا کہ
چھپا چھپا کر اس کو کھلاتے تھے کہ اچھا ہے کوئی لقمہ ہماری بٹی کے پیٹ میں پڑجائے گا تو کام
آئے گا۔ دوسر کو دکھانا بھی پسند نہ تھا کہ شاید نظر لگ جائے۔ اور نکاح کانام آئے ہی ایسا کایا
پلٹ ہوا کہ ایک ایک چیز مجمع کو دکھائی جاتی ہے۔ برتن جوڑے اور صندوق حتی کہ آئینہ تکھی تک
شار کر کے دکھلائے جاتے ہیں۔ شایدہ وہ پہلے لخت جگر تھی اور اب نہیں رہی یا اب ہے اور پہلے نہ
تھی جو اب کے اور پہلے کے برتیا وں میں بالکل الٹافرق ہوگا۔

اگرآپ غور کریں گے تو اس کی وجہ صرف تفاخر پاکیں گے۔ برادری کودکھانا ہے کہ ہم نے اتنادیا۔ بیمنظور نہیں کہ ہماری بیٹی کے پاس سامان زیادہ ہوجائے۔

#### دل کا چور

۱۰ ای واسطے جوڑے اور برتن غرض تمام جہیز الیا تجویز کیا جاتا ہے کہ ظاہری بناوٹ میں بہت اجلا ہواور قیت کے اعتبار سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ سب چیزیں ہلکی رہیں جب بازار میں خریدنے جاتے ہیں تو دکاندار سے کہا جاتا ہے کہ شادی کا سامان خریدنا ہے لینے دینے کا سامان دکھاؤ۔

اگراصل بٹی کے ساتھ ہمدردی تھی تو گوجہیز تعداد میں کم ہوتا مگرسب چیزیں اچھی اور کار آمد ہوتیں بجائے اس کے کہ وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو برتنے اور استعال میں لانے کے قابل نہیں ہوتی صرف ظاہری شار بڑھا کردی جاتی ہیں۔(منازعہ الہوی)

## ريا كارى اور تفاخر كى مختلف صورتيس

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیز کو دکھاتے تک نہیں دیکھو ہم نے رسمیں چھوڑ دیں سو جناب اس میں کیا کمال اپنی بتی میں تو برسوں پہلے سے سامان جنح کر کے ایک ایک کو دکھلا چکی ہو۔ جو مہمان آتی ہے اس کو بھی اور جو رشتہ دار آتی ہے اس کو بھی ایک ایک چیز دکھائی جاتی ہے۔ اور خودسامان آنے میں جو شہرت ہوتی ہے وہ الگ آج دبلی سے کپڑا آر ہا ہے اور مراد آباد گئے تھے وہاں سے برتن لائے ہیں اور اس کے بعد وہ دولہا کے گھر جا کر کھاتا ہے اور عام طور پر دکھایا جاتا ہے اور اس واسطاڑ کی کے ہمراہ جیجا جاتا ہے تو یہ قصد اُاعلان نہیں تو اور کیا ہے۔ (اصلاح النساء حقوق الزوجین)

نہیں کی تورقم اپنے گھر میں بھی نہیں رکھی (دیکھویہ ہوتا ہے عقلا کا طرز )۔ اگر خدا کسی کو دی تو بٹی کے جہیز میں بہت دینا برانہیں گر طریقہ سے ہونا چاہیے جولڑ کی کے کام بھی آئے ۔گرعورتوں کو پچھنہیں سوجھتا بہتو الی بے ہودہ ترکیبوں سے بربا دکرتی ہیں جس سے نہان کو پچھوصول ہوتا ہے نہاڑ کی کو۔ (حقوق البیت)

عیش کرتے رہیں گے۔اوراب کوئی مجھے بخیل اور کنجوں بھی نہیں کہہسکتا کیونکہ میں نے دھوم دھام

کاش جس قدر ہے ہودہ روپیاڑایا ہےان دونوں کے لیے اس سے کوئی جائیدادخرید کردی

بى ياتجارت كاسلسلة شروع كرديا جاتاتوكس قدرراحت موتى ب\_(اصلاح النماء)

جہیر میں بہت زائد کیڑے دینا اور رشتہ دارعور توں کے جوڑے بنوانا

جہیز میں اس قدر کپڑے دیے جاتے ہیں کہ ایک بار میں ضلع میرٹھ کے ایک گاؤں گیا تھا معلوم ہوا کہ وہاں ایک بہوصرف کپڑ اپندرہ سورو پیدکا لائی ہے (جو آج کل پندرہ ہزار سے بھی زائد ہوں گے ) برتن اورزیوراور کیچے گوٹے اس سے الگ تھے۔

میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ جہیز میں اتنے کپڑے دیے گئے تھے کہ لڑکی ساری عمر بھی پہنے تو ختم نہ ہوں اب وہ کیا کرتی ہے۔اگر تنی ہوئی تو بانٹما شروع کر دیا ایک جوڑا کسی کو دیا ایک کسی اورا گر بخیل ہوئی تو صندوق میں بند کر کے رکھ لیے پھر بہت سے جوڑوں کوتو پہنتا نصیب نہیں ہوتا وہ یوں ہی رکھے دیکھ گل جاتے ہیں اس طرح فضول خرچی کے ساتھ عور تیں مال برباد کرتی ہیں۔

بھلا جہیز میں اتنے کپڑے دینے کی کیا ضرورت ہے۔گر کیوں نہ دیں اس میں بھی نام ہوتا ہے کہ فلانی نے اپنی بیٹی کوالیا جہیز اور اتنااتنا دیا ہے۔بس پنٹی کے واسطے گھر ہر با دکیا جاتا ہے۔ (حقوق البیت)

اکثر ایبا ہوا ہے کہ دلہن مرگی اور بیسامان ہزاروں روپید کا ضائع ہوا پھر دلہن کے کپڑوں کے علاوہ تمام کنبہ (خاندان والوں) کے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو پسند بھی نہیں آتے۔اوران میں عیب نکالے جاتے ہیں کس قدر بے طفی ہوتی ہے اوراس پردعویٰ بیر کہ م نہیں آتے۔اوران میں عیب نکالے جاتے ہیں کس قدر بے طفی ہوتی ہے اوراس پردعویٰ بیر کہ ہم نے سمیں چھوڑ دی ہیں۔ (۲ اصلاح النساء)

جہیز دینے کا سیح طریقہ جہیز کب دینا جا ہے

فرمایالڑ کی کوجو پچھ دینا ہواس کی رخصتی کیوفت نہ دینا کیونکہ دہ اُس کو دینانہیں ہے بلکہ وہ تو ساس سسرکو دینا ہے۔

(جہیز کا سامان) اگراڑ کی کے ہمرانہ کیا جاتا تو عقل کے موافق تھا کیونکہ بیسب سامان لڑکی ہی کو دیا ہے تو اس کا ہی کو دیا جاتا ہے اور اس وقت وہ قبضہ نہیں کرتی اور نہ اس کو خبر ہوتی ہے اس کو دینا ہے تو اس کا طریقہ بیر ہے کہ سردست اپنے گھر رکھو۔ جب وہ خوب کھل مل جائے اور پھر جب وہ اپنے گھر آئے اس وقت وہ تمام سامان اس کے سامنے رکھ دو۔ اور کہو کہ بیسب چیزیں تمہاری ہیں اس

میں سے جنتی ضروری ہوں اور جتنا تیرا دل جواور جب جی چاہےا پیئے سسرال لے جانا اور جنتی چیزیں یہاں رکھنا چاہویہاں رکھلوجو چیزیں وہتمہارے سپر دکرے اس کواحتیاط ہےا ہیے یہاں رکھ لینا چاہیے۔

اور مصلحت یہ بی ہے کہ وہ ابھی (سامان جہیز) نہ لے جائے کیونکہ اس وقت تو اس کوکوئی ضرورت نہیں کی وقت جب ضرورت ہوگی لے جائیں گی (بیطریقہ) عقل کے موافق ہونے کے ساتھا سیس میں تفاخراور دکھا وانہیں ہے اس لیے ایہا کوئی بھی نہیں کرتا۔اورا گرکوئی ایسا کرے تو لوگ اسے برا بھلا بھی کہیں اور کنجوں بھی بنا دیں۔ کہیں گے کہ خرج سے نبچنے کے لیے شریعت کی آڑ کیڑی ہے (لیکن شریعت اور عقل کے موافق صحیح طریقہ بہی ہے)۔(احسن العزیز)

## عورت کے سامان جہیز میں شو ہر کو بھی اس کی دلی مرضی کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں

کیونکہ دونوں کی ملک جدا جدا ہیں۔ بیشو ہر کے لیے ظلم ہوگا کہ عورت کے مال میں اس کی رضا کے بغیر (بعنی اس کی دلی اجازت کے بغیر ) تصرف کرے۔ اورعورت کے لیے بھی خیانت ہوگی اگر مرد کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے۔ (اصلاح النساء)

### د لی رضامندی ک*ے کہتے* ہیں

رضامندی سےمرادسکوت کرنا ( یعنی خاموش رہنا ) یا ناراضگی کا ظاہر نہ کرنا یا پوچھنے کے بعد رضامندی ( محض شرماً حضوری میں ) ظاہر کر دینانہیں ہے۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ اکثر اوقات کراہت اورگرانی کے باوجود شرم ولحاظ اور مروت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے ( یعنی اجازت دے دی جاتی ہے )۔

ورندر ضامندی تووہ ہے کہ پختہ غیر مشکوک قرائن سے مالک کا طیب خاطر جزم کے ساتھ (بعنی بیٹنی طور پردلی رضامندی کے ساتھ معلوم کیا جائے )۔

رسول اللهُ مَنْ الْفَيْزِ نَفْسٍ مِنْهُ ـ خَبردار! مسلمان کا مال بغیراس کی دلی رضا مندی کے حلال نہیں۔ (اصلاح انقلاب)

## باب:۱۳۳

# بیهواری اور لین دین کابیان

## مروجهرتمي لين دين مين فائده سے زياده نقصانات ہيں

سب سے عدہ رسم جس کے بہت سے فوائد بیان کئے جاتے ہیں کہ کہ صاحب نیوتہ (بیب اری طور سے لین دین کی رسم) تو نہایت عمدہ رسم ہے۔تھوڑ اتھوڑ ادینے میں شادی والے کا کام ہو جاتا ہے۔اور دینے والوں میں سے کسی پر بارنہیں ہوتا یہ وستحن (پندیدہ ہے) اس کو فہیج کیسے کہد یا غریب کو دیا اس کی شادی ہوگئی یہ تھوری بات ہے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک فائدہ تو دیا ہو ایک فائدہ ہے تو ایک فائدہ ہے تو مناسد جواس کے اندر ہیں ان کو چھوڑ دیا۔اگر ایک فائدہ ہے تو مناسد کتنے ہیں ان مفاسد کو بھی تو دیکھنا جا ہے۔

اوراول تو جو فائدہ اس عمل میں ہے۔ سوچا گیا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کی شادیوں میں خرچ اتنا کیا جاتا ہے کہ نیونہ (بیہواری لین دین) اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ (التبلیغ احکام المال)

## رسم لین دین سے محبت نہیں ہوتی تھادی الی العرو س

(یعنی شادی کے موقع پرلڑ کالڑکی کو پچھدینا) بیصحابہ کرام ڈھائوز سے ثبات ہے۔اور ہر چند کہ تھادی یا آئی الْعَرُوْسِ فی نفسہ موجب زیادتی محبت (یعنی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ) ہے لیکن رسم کے طریقہ پر بھیجنا بغض کو بڑھاتا (اور تعلقات کوخراب کرتا ہے) تجربہ اس پر دال ہے ہاں خلوص کے ساتھ بھیجنے سے محبت بڑھتی ہے جیسا کہ دو دوست آپس میں بھی بھی ہدیہ بھیج دیا کریں اور رسم سے محبت نہیں بڑھتی۔ (تطہیر رمضان)

### نيونةاور بيهواركي حقيقت اوراس كي مصلحت

شادیوں میں کئی موقع پر نیوتہ جمع ہوتا ہے۔سلامی کے وقت بطور نیوتہ کے روپیہ جمع کر کے دولہا کودیئے جاتے ہیں۔

نیوتہ کی اصل بیمعلوم ہوتی ہے کہ پہلے زمانہ میں کسی غریب آ دمی کوکوئی تقریب پیش آئی

( یعنی شادی کرنا ہوئی ) تو اس کے عزیز وں نے بطور امداد کے پچھ جمع کر کے دے دیا چونکہ اس وقت ان امور میں اس قدر طول نہ تھا تھوڑے سے سر مائے میں سب ضروری کام انجام پا گئے نہ اس کو بار ہوانہ دینے والوں پرگراں ہواکسی کا زیادہ خرچ نہیں ہوا۔

اگر بطور تیرع واحسان کے دیتے ہوں گے تو اس کاعوض نہ جاہتے ہوں گے فضائل صوم و صلوۃ گو، وسر اشخص هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (احسان کا بدلہ احسان) کے قاعدہ سے اس کی ضرورت کے وقت بغیر کمی و بیشی کا لحاظ کئے ہوئے بشر طر گنجائش اس کی اعانت کرتا ہو۔

اوراگربطور قرض کے ہوتا ہوگا تو اس کو قرض بتدریج (آ ہستہ آ ہستہ) ادا کرنا آ سان ہوتا تھا۔ واقعی اس وقت مصلحت نہایت مفید تھی اوراب تو اس میں کوئی مصلحت نہیں رہی جس طرح شادی میں صرف ہوتا ہے اس کا جز ومعتد ہد (قابل شارا یک حصہ ) بھی نیوتہ میں جمع نہیں ہوتا پھر ناحی مقروض بننے سے کیا فائدہ۔ بے ضرورت مقروض ہونا بھی منع ہے پھر گنجائش کے وقت ادا نہیں کر سکتے جب دوسر مے شخص کے یہاں کوئی تقریب ہوتو تب ہی ادا کرنا ممکن ہے اورا اگر تقریب کے وقت ادا تقریب کے وقت ادا کرنا ممکن ہے اورا اگر سے تقریب کے وقت پاس نہ ہوتو بعض اوقات سودی قرض لے کر دینا پڑتا ہے ہے بھی گناہ ہے جس دستور میں استے گناہ ہوں بیشک وہ واجب الترک ہے (اصلاح الرسوم)

## نيوتة لينے دينے كا شرعى حكم

نیوت قرض ہے ہیں وہ احکام جوعقد قرض پر خدا تعالی نے مرتب کے ہیں اس پر عائد ہوں گے اور وہ سے کہ بیل اس پر عائد ہول گے اور وہ سے کہ بلاضرورت کا تو کیا ذکر دینے والے کا اختیار سے دیا جاتا ہے (جس کا لینا گویا ضروری ہوتا ہے ) اور نہ لینے سے برادری برا مائتی ہے۔ کہیں آپ نے ایسا قرض دیکھا کہ دینے والا زبردتی تھوپ دے اور دوسرامقروض بن جائے ہی تھوپ دے اور دوسرامقروض بن جائے ہی تھوٹ کے وقت کا ہے۔ (حقوق الزوجین )

## نیوتہ لینے دینے کے بعد کا شرعی حکم

یہ میم تولینے کے وقت کا ہے اور دینے کے وقت کے احکام سنیے قرآن شریف میں ہے وَانْ کَانَ ذُوْعُ سُرَةٍ فَالْطِرَةُ اللّٰى مَیْسَرَةٍ لِعَنْ اگر مقروض تنگدست ہوتو اس کومہلت دینی جا ہے جب کہ (دینے جب کہ (دینے کہ وقت مقرر ہے جب کہ (دینے

والے کے یہاں) شادی ہوخواہ کی کے پاس ہویا نہ ہو۔

اورایک علم یہ ہے کہ مقروض جس وقت ادا کرنا چاہاں وقت ادا ہوسکتا ہے۔اگر کوئی ایک مدت کا وعدہ بھی کر کے قرض لے اوراس وقت لینا پڑے گا۔اور آپ کے اس نیو تہ کوا گرکوئی بلا تقریب کے والیس کرنا چاہے تو نہیں لیا جاتا کیسا قرض ہے یہ حق تعالیٰ کے احکام میں مداخلت ہے۔(مناز عدالہوی ملحقہ حقوق الزوجین)

## مروجہ نیوتہ کی حقیقت محض قرض ہے

لوگ کہتے ہیں کہ نیونہ سلوک ہے گویا صلدرحی میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یادر کھئے کہ یہ قرض ہے کیونکہ صلدرحی میں بعوض (یعنی بدل) کی قیدنہیں ہوتی اور اس میں بیرقید صراحنا ہویا تعاملاً دکھے لیجئے نیونہ جرکے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔

ایک صاحب کے یہاں شادی ہوئی تو اس میں نیونہ کم آیا انہوں نے نکال کردیکھا تو بہت ہے آدمی نیونہ دینے ہے۔ دم نیونہ دینے ہے۔ دارنوکر کئی مہینہ تک شخواہ در نوکر کئی مہینہ تک شخواہ در کر نیونہ وصول کرنے کے لئے مقرریا۔ یہ کیسا صلدح مقاجواس طرح وصول کیا جاتا ہے خوب سمجھ لیجئے کہ بیصرف تاویل ہے۔ در حقیقت نیونہ قرض ہے اس کو کسی اور عقد میں داخل کرنے کی گنجائش نہیں۔ جب بیقرض ہے تو اس پر قرض کے شرعی احکام جاری ہوں گان داخل میں آپ کوکوئی اختیار نہیں کہ وئی تغیر و تبدل کر سکیس جیسا کہ جاکم وقت سی معاملہ کوائیک عقد میں داخل کر کے اس کے احکام جاری کرتا ہے وہ تو جر اُنسلیم کرنے پڑتے ہیں اس میں آپ کواختیار نہیں ہوتا کہ ان احکام میں اپنی طرف سے بچھ ترمیم کردیں۔ جب دنیا کے بادشاہ کا ایک معاملہ پر تھم مرتب کرنا لازم ہوجاتا ہے جس میں ابھی ہی بھی نابت نہیں ہوا کہ بیہ عقلا صحیح ہے یا معاملہ پر تھم مرتب کرنا لازم ہوجاتا ہے جس میں ابھی ہی بھی نابت نہیں ہوا کہ بیہ عقلا صحیح ہے یا نہیں تو خدا آتھم الحاکمین کے قرار دادہ احکام معاملات کیوں لازم نہ ہوں گے۔ (منازعۃ الہوی)

### نیونه بیہواری لین دین کے مفاسد

اس کے اندر بہت مفاسد ہیں چنانچہ ان میں سے ایک مفسدہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی کے یہاں نیوند دیتے ہیں تو نیوند لینے والا اسنے لوگوں کا مقروض ہوتا ہے۔ اور حدیث میں صاف موجود ہے کہ مقروض جنت میں نہ جائے گا تا وقتیکہ اہل حق کا حق ادانہ ہوجائے۔ (التبلغ)

### نیوتہ کے قرض میں میراث بھی جاری ہونا چاہیے

اورائیک فساداس میں بہت بڑا ہے اور مفسدہ تو بالکل لا علاج ہی ہے اس کا علاج ہی نہیں سوائے اس کے کہاس رہم کوچھوڑ دیا جائے وہ بیر کہ جب نیوتہ قرض ہوا تو قرض میں میراث جاری ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت مرجاتی ہے تو اس کے وارث خاوند پر نالش کر کے مہرکا روپیہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو نیوتہ میں بھی میراث جاری ہونا چاہیے اور شرعی حصہ کے موافق سب وارثوں کو پہنچنا جا ہے گراس کا کوئی اہتما منہیں کرتا۔

(مثال کے طور پر) ایک شخص مرااس نے دو بیٹے چھوڑے اور اس نے مثانا پانچے رو پیہ نیوتہ میں دیے تھے تو وہ پانچے رو پیہ بھی مردہ کی میراث ہیں جب وصول ہوں گے تو ان کا ور ثاپر تقسیم کرنا واجب ہوگا اب وہ وصول کس طرح سے ہوں گے۔ جب ان کے یہاں کوئی شادی ہوگی تو وہ بطور نیونہ کے دیے جا کیں گے اب ایک بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ پانچے رو پیہ آئے تو وہ پورے بطور نیونہ کے دیے جا کیں گا۔ ایک بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ پانچی رو پیہ آئے تو وہ پورے پانچے رو پیہاں کوئی کی میں گے اب ایک بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ پانچی رو پیہاں کے نہیں بلکہ بیصر ف و ھائی رو پیہا کہ مشتق ہے۔ اور باقی و ھائی رو پیہ دوسرے بھائی کا حصہ ہے۔ لہذا وہ اس کور سے لازم ہیں گروہ اس کوئیس دیے جاتے اس لیے دینے والے کے ذمہ سے پانچوں رو پیہا دانہ ہوئے بلکہ صرف و ھائی رو پیہا دا ہوئے۔ اور دوسرے بیٹے کے و ھائی رو پیہا دا ہوگ کے اس طرح آگے اولا وہ ہوگی اور پیہا سے جاتے ہیں میں اس شخص کی اس طیح گا تو اس و ھائی رو پیہا ور کوئی ہوگا آخر اس کا علاج کیا سوچا ہے؟ یہ جان پر بینے گی اس طیع آئی ایک طرح آگے ایک بیسا اور کوئی ہوگا آخر اس کا علاج کیا سوچا ہے؟ یہ مفاسد ہیں اس ضبیث نیونہ میں مگر چونکہ لوگوں کوشریعت کا علم نہیں اس لیے ایک ایک خواہ ہوگا ہوگا آخر اس کا علاج کیا سوچا ہے؟ یہ مفاسد ہیں اس ضبیث نیونہ میں مگر چونکہ لوگوں کوشریعت کا علم نہیں اس لیے ایک خواہ ہوگ کوئی ہوگا آخر اس کا علاج کیا سوچا ہے؟ یہ مفاسد ہیں اس ضبیث نیونہ میں مگر چونکہ لوگوں کوشریعت کا علم نہیں اس خواہ ہوئی ))

در حقیقت سے میراث کے احکام کو بدلنا ہے جس کی نبعت قرآن شریف میں ارشاد ہے فریف نفظ میں ارشاد ہے فریف نفظ میں ارشاد ہے فریف نفظ میں اللہ بعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے۔ اور آ گے ارشاد ہے جوکوئی اللہ ورسول کے حکم کو مانے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالیس گے اس مانے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالیس گے اس آیت میں احکام میراث میں تشدید پیدا ہوتا ہے اب دیکھئے نبوتہ میں کیا ہوتا ہے بہت جگہ اگر نبوتہ دینے والا نبوتہ چھوڑ کر مرجاتا ہے قو وہ نبوتہ بڑے بینے کی شادی کے وقت اوا کیا جاتا ہے۔ اور وہ اس کو اپنی شادی کے خرج میں لاتا ہے حالانکہ یہ سب وارثوں کامِلک ہے جوایک کے خرج

میں آرہا ہے اس سے کھانا کھایا جاتا ہے اور سب برادری کھاتی ہے اس میں دوسرے دارتوں کی حق تلفی ہوئی اور ان کی بلا اجازت کھانے والوں نے کھایا بیت العبد ہوا اور اگران وارثوں میں کچھنا بالغ نے بھی ہیں تو ان کا حصہ بھی کھایا اس حق العبد ہونے ساتھ اتنا اور اضافہ ہے کہ تنیموں کا مال ظلماً کھایا جس کی نسبت قرآن شریف میں ہے

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتْلَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا﴾ (النسآء: ١٠)

''یعنی وہ لوگ بیموں کا مال بلاکسی حق کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔''

کیا کوئی مسلمان ان وعیدوں کو سننے کے بعد اس کو جاری رکھنے کی جرات کرے گا دنیا تو در کنار بیالی وعیدیں ہیں کہان کے خوف سے اپنا آتا ہوا بھی وصول کرنا بھول جائے گا یہ ہیں آپ کے نیونہ کے خضرنتائج جن میں ساری برادری والے گرفتار ہیں۔ (منازعۃ الہویٰ)

## رسمی لین دین نہ کرنے سے تعلقات کی خرابی کاشبہہ

ایک صاحب نے رسی لینے دینے کی بابت عرض کیا کہ اگر یہ بند کر دیا جائے تو مغایرت (دوری) پیدا ہو جائے اور تعلقات خراب ہو جائیں فر مایا کہ جورتی لین دین ہوتا ہے اس کے آٹار ونتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت نہیں بڑھا تا ہے بلکہ محبت کم کرتا ہے جولوگ دیتے ہیں اکثر دباؤ (اورشر ما حضوری میں رواج کی وجہ سے ) دیتے ہیں۔

دوسرے بیک ملنا جلنا کم ہوجا تاہے کیونکہ جب تک پاس نہ ہو ملنے کیا جا کیں (اس موقع پر) دیناضروری مجھتے ہیں اس لیے اس کوموقو ف کرنا چاہیے۔ (ملفوظات اشر فیہ حسن العزیز) سے

## لين دين كالحيح اورمناسب طريقه

ادراگر کسی عزیز کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہو کچھ دینا ہوتو اگر رسم کی صورت سے نہ ہوتو مضا کقہ نہیں اور تقریبات (شادی) کے موقع پر نہ دے وقت نال کر دے جب کہ تو قع بھی نہ رہے بلاتو قع کے اگر دورو پر بھی ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ادر ادر محبت بڑھتی ہے ہمیم قلب (دل کی گہرائی) سے مسرت ہوتی ہے طبیعت اندر سے کھل جاتی ہے ادر اگر رسم کے طور پر دیا تو صرف انظار کی تکلیف ختم ہوگئ گویا مذاب سے نجات ہوئی دوزخ سے تو نجات ہوئی کین جنت

نهیں لمی (مینی بدنا می اور ملامت کا ڈرندر ہالیکن خوشی نہ ہوئی )\_(ملفوظات اشرفیہ)

(اوراب نیوتہ کی رسم کو بالکل بند کردیا جائے اور جس کے ذمہاب تک بقایا ہے اپنی حیات میں بلاکسی تقریب کے انتظار کے ادا کر دیا جائے۔

## شادی کے موقع پرشادی خرچ کردینے کا حکم

شادی وغیرہ کے موقع پر جودولہا کی طُرف (یادلہن والوں کی طرف سے)خرچ دیاجاتا ہے اس کے متعلق ایک برے عالم نے اعتراض کیا کہ اگر طیب خاطر (دلی رضا مندی) سے دیا جات و جائے تو جائز ہے اس میں کیا خرابی ہے جولوگوں کو غام طور پرمنع کیا جاتا ہے۔

جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس میں تو کلام ہے کہ طیب خاطر ہوتا ہے یا نہیں بدنا می کے خیال سے دباؤ میں آ کر دیتے ہیں اندر سے جی پربار ہوتا ہے پھر طیب خاطر کہاں رہا۔ (دعوات عبدیت)

## رخصتی کے موقع پرسی طور سے شادی خرچ دینے کا حکم

ایک کوتا ہی بعض علاقوں میں یہ ہے کہ شوہر (لڑ کے والوں سے یالڑ کی والوں سے جیسا بھی عرف ہو) نکاح یا رخصتی کے قبل کچھ رو پیہاس غرض سے لے لیتے ہیں کہ شادی کے مصارف (اخراجات) میں خرچ کریں گے بیر شوت اور حرام ہے۔(اصلاح انقلاب)

رسم ورواج کےمطابق دیے ہوئے سامان کا شرعی حکم شر ماحضوری یا دباؤ کے وقت سے دیا ہوا مال حلال نہیں ۔ وہدنا می کےخوف سے دیا ہوا مال حلال نہیں ۔

بيهق ودارقطني كي حديث ب:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النُّمُ لِلَّهِ اللَّهِ اللّ

'' حضور مُثَاثِیَّتِمُ نے ارشاد فرمایا خبر دار ہو جاؤظلم نہ کرو! خبر دارکسی انسان کا مال اس کی دلی مرضی کے بغیر حلال نہیں۔''

بعض لوگوں کواس میں ٹیلطی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری کیا و جاہت اور دیاؤ ہے جو خض دے گاخوشی سے دے گا حالانکہ مشامدہ اس کی تکذیب کرتا ہے اس کا حال دینے والے سے معلوم ہوسکتا ہے کوئی تیسرا آ دمی جواس سے بے تکلف ہواس سے سم دے کر بو چھے کہ تو نے خوش سے دیا ہے یا ناخوش سے جہم معلوم ہو جائے گا اور ای سے جہم معلوم ہو جائے گا اور ای سے جہم معلوم ہو جائے گا اور ای سے جہم معلوم ہو جائے گا ان رقوم (نفذی رقم دیے ہوئے سامان) کا جولڑ کی والے شادی کے موقع پرلڑ کے والے سے (یا کر کے والے لیے ہیں وہ لوگ خواہ رسم کی پابندی سے یا جہمع کے شرم سے یا محرک (مانگنے والے) کے لحاظ سے دیتے ہیں' بعض لوگ بلاتح کی (بے مانگے از خود) دیتے ہیں کی نہ دیتے سے یا تو مانگا جائے گایا جود) دیتے ہیں کی نہ دیتے سے یا تو مانگا جائے گایا بدنام کیا جائے گا سواس تسم کی رقمیں (اور سامان) شرعاً حلال نہیں ہوئیں اور اس طرح سے مانگنا اور لینا در سے نہیں ہوئیں ہوتا اور یہ رقوم (اور سامان) سب واجب الروہیں (یعنی ان کا واپس کرنا فرری ہے) شادی کے موقع پراگر کسی نے لڑکی کے عوض روپہ لیا تو حرام ہے کیونکہ شریعت نے ضروری ہے) شادی کے موقع پراگر کسی نے لڑکی کے عوض روپہ لیا تو حرام ہے کیونکہ شریعت نے بیٹی کی کوئی قیمت نہیں رکھی۔ (حقوق العلم النبلغ)

\*\*\*

#### باب:۱۱۳

## بارات اورشاد می کابیان

## بارات ہندوؤں کی ایجاداوران کی رسم ہے:

اصل میں یہ بارات وغیرہ ہندوؤں کی ایجاد ہے کہ پہلے زمانہ میں امن نہ تھا اکثر را ہزنوں اور قزاقوں (ڈاکوؤں) سے دو چار ہونا پڑتا تھا اس لیے' دولہا دولہن اور اسباب زیور وغیرہ کی حفاظت کے مصلحت سے بارات وغیرہ کی حفاظت کے مصلحت سے بارات لیے جانے کی رسم ایجاد ہوئی اور اسی وجہ سے فی گھر ایک آ دمی لیا جاتا تھا کہ اگر اتفاق ہے کوئی بات پیش آئے تو ایک گھر میں ایک ہی ہوہ ہوا ور اب تو امن کا زمانہ ہے اب اس جماعت کی کیا ضرورت ہے۔ اب حفاظت وغیرہ تو کچھ مقصود نہیں صرف رسم کا پورا کرنا اور نام آ وری مد نظر ہوتی ہے۔ (عضل الجا ہمیہ)

## بارات کی قطعاً ضرورت نہیں

صاحبو!ان رسموں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ہے اس لیے میں نے منگنی کا نام قیامت صغری اور شادی (بارات) کا نام قیامت کبری رکھا ہے۔

اب تو بارات بھی شادی کارکن اعظم سمجھا جاتا ہے (اوراس کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی)
اس کے لیے بھی دولہا والے اور بھی دولہان والے بڑے بڑے اصرار و تکرار کرتے ہیں اوراس سے غرض ناموری (شہرت) اور تفاخر ہے حضور مُنَّا اللَّهِ اَلَٰ خَرْتَ فَاطمہ بِرُاللَّهُ کَارشتہ کیا اور رشتہ (ططر کرنے) کے وقت تو حضرت علی بڑا اللّهٔ موجود تھے لیکن نکاح کے وقت تو حضرت علی بڑا اللّهٔ خود بھی موجود نہ تھے۔ بلکہ معلق نکاح ہوا تھا کہ اِنْ دَضِی عَلِی یعنی الرّعلی بڑا اللّهٔ زمنا مندی ظاہر کریں چنانچہ جب وہ حاضر ہوتے تو انہوں نے کہاد ضِیتُ اب نکاح تام ہوا۔

میراییمطلب نہیں کہ اس قصہ کوئ کر دولہا بھاگ جایا کرنے شاید بعض لوگ ایس سمجھ کے بھی ہوں۔مطلب بیہ ہے کہ بارات وغیرہ کے تکلف کی ضرورت نہیں حضور مَلَّ الْتُیْوَّانِے خودنو شہر کے ہونے کی ضرورت نہیں تبھی پھر بارات کا ہونا کیوں ضروری سمجھا جائے۔ (عضل الجا بلیہ اصلاح الرسوم)

### بارات کے چندمفاسد بارات نااتفاقی اور ذلت کا سبب ہے

اس بارات کے لیے بھی دولہا والے بھی دلہن والے بڑے بڑے اصرار و تکرار کرتے ہیں اوراس سے مقصود صرف ناموری اور تفاخر ہے۔ اکثر اس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ بلائے پچاس اور جا پہنچے سواول تو بلا بلائے اس طرح کسی کے گھر جانا حرام ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو تحض دعوت میں بن بلائے جائے وہ گیا تو چور ہو کراور نکلالٹیرا ہوکر بعنی ایسا گناہ ہوتا ہے جیسے چوری اور لوٹ مار کر لیا۔

پھردوسر ہے تخص کی اس میں ہے آبروئی بھی ہوجاتی ہے کی کورسوا کرنا پیدوسرا گناہ ہوا۔ پھر ان امور کی وجہ سے اکثر جانبین میں ایسی ضدا ضدی اور بے لطفی ( کدورت بلکہ بسااوقات رنجش) ہوتی ہے کہ عمر بھر قلوب میں اس کا اثر باقی رہتا ہے چونکہ نااتفاقی حرام ہے اس لیے اس کے اسباب بھی حرام ہوں گے اس لیے یہ فضول رسم ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ (اصلاح الرسوم)

آب تو ان رسموں کی بدولت بجائے محبت والفت کے جو کہ میل ملاپ سے اصلی مقصود ہے اکثر رنج و تکراراور شکایت (کی نوبت آ جاتی ہے) پرانے کینوں کا تازہ کرنا اور صاحب تقریب کی عیب جوئی اور تذلیل کے دریے ہونا اور اس طرح کی دوسری خرابیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اور چونکہ ایسالینا دینا' کھانا کھلانا' عرفا لازم ہوگیا ہے اس لیے کچھ فرحت ومسرت بھی نہیں ہوتی نہ دینے والے کو کہ اپنا حق ضروری یا معاوضہ مجھتا دینے والے کو کہ اپنا حق ضروری یا معاوضہ مجھتا ہے۔ پھر لطف (ومحبت) کہاں اس لیے ان تمام خرافات کا حذف کرنا واجب ہے۔ (اصلاح الرسوم)

## میں بارات کی رسم کوحرام سمجھتا ہوں

یہ خرابیاں ہیں بارات میں جن کی وجہ سے بارات کومنع کیا جاتا ہے اور میں جو پہلے باراتوں میں جایا کرتا تھااس وقت تک میری سمجھ میں یہ خرابیاں نیآ گی تھیں اب میں ان رسموں کو بالکل حرام سمجھتا ہوں۔اورا گرتمہاری سمجھ میں نیآ ئے تو (ووسرے باب کی چھٹی فصل اور امداد الفتاویٰ جلد نمبر پنجم ایضا دکھولو) اس میں میں نے تفصیلی دلائل کھ دئے ہیں خدائے بیرے قلم سے بعض باتوں کی خرامیاں ظاہر کرادیں جودوسروں نے ظاہر نہیں کیس اسی لیے لوگ مجھے بخت مشہور کرنے گئے۔ (عضل الجاہلیہ حقوق الزوجین)

بیاہ شادی بارات میں اگر آ مدورفت نہ ہوتو میل جول کی کیا صورت ہو اسلام الله الله بی اللہ میں اگر آ مدورفت نہ ہوتو میل جول کی کیا صورت ہو کہ اللہ کی صورت ہی نہیں اس کا جواب ہے ہے کہ اول تو میل ملاپ کی مصلحت سے معاضی (گناہوں) کا ارتکاب کی طرح جا رُنہیں ہوسکتا۔ پھریے کمیل ملاپ اس پرموتو ف بھی نہیں بلا رسوم کی پابندی (اور بارات) کے اگر ایک دوسرے کے گھر جا ئیں یا اس کو بلائیں۔ اس کو کھلائیں پلائیں پوسکو کریں جسے یاردوستوں میں راہ ورسم جاری ہیں تو بیمکن ہے۔ کھلائیں پلائیں پکھامدادوسلوک کریں جسے یاردوستوں میں راہ ورسم جاری ہیں تو بیمکن ہے۔ (اصلاح الرسوم)

## بارات وغیرہ تمام رسموں کے نا جائز ہونے کی شرعی دلیل

میر نزدیک جومجموعی ہیئت اس وقت تقریبات کی ہورہی ہے اس کے ہرجز ، کی قریب قریب اصلاح ضروری ہے۔ تمام رسوم میں بجز اتلاف مال (مال کو ہرباد کرنے) اور ارتکاب معاصی کے مثلاً ریا' تفاخر' اسراف اور دوسروں کے لیے موجب تکلیف ہو جانا اور مقتدات معاصی بن جانا (ان رسموں میں) کوئی دنیا کا بھی معتد بد (لائق اعتبار) نفع نہیں اس لیے میر منزد یک ان کی قباحت بوھی ہوئی ہے۔ میر نے خیالات کا خلاصہ مختصرالفاظ میں یہ ہے کہ ہیئت متعارفہ (مروجہ طریقہ) تمام اجزاء بد لنے کی ضرورت ہے گوا کثر اجزاءاگر انفرادی (علیحدہ) نظر سے دیکھے جا کیں تو مباح تکلیں گے۔

گریہ قاعدہ شرعی بھی ہے اور عقلی بھی کہ جو مباح معاصیت کا ذریعہ اور معاون جرم بن جائے وہ بھی معصیت اور جرم ہوجاتا ہے ان تقریبات کی بدولت کیا مسلمان مقروض ہیں بن جائے ؟ کیا مہا جنوں کو سود نہیں دیتے کیا ان کی جائیداد مکان نیلام نہیں ہوجاتے ؟ کیا اہل تقریب کی نیت میں اظہار نہ ہوتو کیا جائے گا ان کی جائیداد مکان نیلام نہیں ہوتا ہے جہ سے جہ میں اظہار نہ ہوتو کیا جائے گا کہ خیال ہے (کہ گھر بہنچ کر سب زیور واسباب دیکھا جائے گا اس کی قیمت کا انداز ؛ کیا جائے گا س میا مان نہیں کیا جاتا گھر ان رسوم میں شلسل و ترتیب کچھاس قسم کا ہے کہ ایک و کر کے پھر سب بی سامان نہیں کیا جاتا ہے کیا ان قود و پا بندیوں کو قیود شرعیہ سے زیادہ ضروری عملا نہیں سمجھا جاتا۔

نماز باجماعت فوت ہونے ہے کیا بھی الیی شرمندگی ہوئی ہے جیسی جہیز میں چوکی پلنگ کے نہ دینے سے ہوتی ہے۔ گواس کی ضرورت نہ ہو جہیز میں ضرور کی سامان کا لحاظ (کرنے میں) شرعاً وعقلاً مضا لکتہ نہ تھا مگر بہت بقینی امر ہے کہ ضروریات کی فہرست ہر جگہ جدا ہے گی لیکن جہیز کی ایک بی فہرست ہر جگہ ہدا ہے گی لیکن جہیز کی ایک بی فہرست ہر جگہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رواج کی پابندی اس کی علت ہے ضرورت کی بابندی اس کی علت ہے ضرورت پر اس کی بنیاد نہیں تو اس درجہ کی پابندی نہ عقلاً جائز نہ شرعاً درست پس جب ان میں اس قدر مفاسد ہیں تو عقل یانقل (شرعی) کب اس کی اجازت دے عتی ہے۔ (امداد الفتاویٰ)

صاحب حیثیت مالدار کے لیے بھی بارات وغیرہ کی رسمیس درست نہیں ہعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس کو نہ ہو وہ نہ کرے اس کا جواب میہ ہے کہ اول تو گنجائش والوں کو بھی گناہ کرنا جا ئز نہیں جب ان رسوم کا معصیت ہونا ثابت ہوگیا پھر گنجائش سے اجازت کب ہو سکتی ہے۔

دوسرے بیر کہ جب گنجائش والے کریں گے تو ان کی برادری کے غریب آ دمی بھی اپٹی عزت وآبر وکی حفاظت کے لیے ضرور کریں گے۔اس لیے ضروری امر اور مقتضاء یبی ہے کہ سب ہی ترک کر دیں۔(اصلاح الرسوم)

اگریہ کہا جائے کہ کسی کوا گر گنجائش ہوتو دنیوی مذکورہ مفنرتوں سے بھی محفوظ رہے اور نیت کی درتی اختیاری امر ہے ہم نہ امور کو ضروری سیجھتے ہیں نہ تفاخر اور نمائش کا ہم کو خیال ہے پس ایسے شخص کے لیے تو بیسب امور جائز ہونے جاہمیں ۔

اول تو ذرااس کالتلیم کرنامشکل ہے تجربہ اس کولتلیم نہ کرنے دے گا کیسا ہی گنجائش والا ہو سچھ نہ کچھ کرانی اس پرضرور ہوگی اور نیت میں بھی فسا دضرور ہوتا ہے لیکن اس میں منازعت و مزاحمت نہ کی جائے تو سومیں ایک دو شخص ایسے شکل سے نکل سکتے ہیں۔

جب یہ حالت ہے تو یہ قاعدہ سننے کے قابل ہے کہ کسی شخص کے مباح فعل سے جو عد ضرورت سے ادپر نہ ہو (بعنی واجب نہ ہو) دوسر شخص کو ضرر پہنچنے کا غالب گمان یا یقین ہوتو وہ فعل اس کے حق میں بھی مباح نہیں رہتا تو اس قاعدہ سے یہ اعمال وا فعال اس محفوظ شخص کے حق میں بھی اس وجہ سے کہ دوسر اوگ تقلید کر کے خراب ہوں گے نا جائز ہوجا کیں گے۔

#### قومی ہمدر دی کا تقاضا

اس شرعی قاعدہ کا حاصل وہ ہے جس کوعظی قانون میں قومی ہمدردی کہتے ہیں یعنی ہمدردی کا مقتضا سیہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کونفع پہنچائے اگر سیبھی نہ ہوتو دوسروں کونقصان تو نہ پہنچائے۔

کیا کوئی باپ جس کے بچہ کو حلوہ نقصان کرتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر حلوہ کھانا محض مز ہے کے لیے پسند کرے گا؟ کیا اس کو خیال نہ ہوگا کہ میری حرص سے شاید بچہ بھی کھائے اور بیاری بڑھ جائے کیا ہرمسلمان کی ہمدردی اس طرح ضروری نہیں؟ اس سے عقلاً ونقلاً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی کے لیے بھی ان رسوم کی اجازت نہیں۔ (امداد الفتاویٰ)

چونکہ ان خرابیوں کی برائی بذیبی ہے اس لیے زیادہ دلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں پس مسلمانوں کے فرض دواجب اور ایمان وعقل کا مقتضی ہے ہے کہ ان خرابیوں کی برائی جب عقلاً ونقلاً ٹابت ہوگئ تو ہمت کر کے سب کو خیر باد کیجاور نام و بدنا می پر نظر نہ کرے بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عزت و نیک نامی ہوتی ہے۔ (اصلاح الرسوم)

### بارات کا مجموعه معصیت ہے

جورسوم شریعت کے خلاف اکثر شادیوں میں ہوا کرتے ہیں ان ہی سے وہ مجمع معصیت کا مجمع ہو مجمع ہو جاتا ہے وہاں نہ بیٹھے اور رسوم تو الگ ہیں آج کل خود بارات ہی مجمع معصیت ہے۔اگر کوئی خرابی نہ ہوتو بیخرابی تو ضرور ہی براتوں میں ہوتی ہے (عمو ما) براتی مقدار دعوت سے زائد ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے بے چارے میز بان کو شخت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں قرض لیتا ہے کہیں اور پچھ فکر کرتا ہے غرض بہت خرابی ہوتی ہے۔ (حقوق وفرائض)

## شادی میں لڑکی والوں کے یہاں مجمع

فرمایا کہ بھائی منٹی اکبرعلی صاحب کی ایک لڑکی کی شادی میں میں اس لیے شریک نہیں ہوا تھا کہ اس کے گھر والوں نے مجمع کا اہتمام کیا تھا انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ ہم مجمع نہ کریں گے میں نے کہااس میں تمہاری اہانت ہوگی اور ان کی دل شکنی ہوگی۔ کیونکہ پہلے ان کومہمان بنالیا گیا ہے انہوں نے غایت خوش فہمی سے میری عدم شرکت منظور کرلی اور کہا کہ تم صاحب منصب ہو تمهارے متعلق دین کا کام ہے میں دین میں خلل نہیں ڈالنا جا ہتا۔ (احسن العزیز )

آج کل حتی الامکان بیاہ شادی میں شرکت سے بچناہی بہتر ہے

تقریبات (شادیوں) میں اگر اور کوئی رسم نہ بھی ہوتو تب بھی بیضرور ہے کہ جس کا کھاؤ
گے اس کو کھلا نا بھی پڑے گا۔ اور یہی جڑ ہے تمام رسموں کی اس لیے اس کا ٹال دینا بہتر ہے جہاں
تک ہو سکے ٹال ہی دو۔ گر دل شکنی کسی کی مناسب نہیں لطافت سے کوئی حیلہ کر دینا چاہیے۔
اور کسی عزیز کے ساتھ احسان کرنا ہواور رسم کی صورت سے نہ ہوتو اس کا مضا کھے نہیں لیکن
اس کے لیے خود جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں سے بھی تو بھیج سکتے ہو۔ (بعد میں بھی دے سکتے
ہو)۔ (ملفوظات اشرفہ)

### شرعی دلیل

ایک حدیث میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی صاف ممانعت وارد ہے رسول مَثَّا اَیُّنِیْمِ نے ایسے دوشخصوں کا کھانا کھانے سے منع فر مایا ہے جو باہم فخر کے لئے کھانا کھلاتے ہوں اور ظاہر ہے کہ ممانعت کی علت فخر اور ریا کے سوا کچھیں۔

تو ایسی تقریبات (شادیوں) کی شرکت اس سے صراحنا ممنوع ہوگئ جن میں دعوت وغیرہ سے فخر وریا کا قصد ہو۔ (اسباب الغفلہ دین ودنیا)

مقتداء اورعلماء دین کو چاہیے کہ رسوم ورواج والی شادی میں شرکت نہ کریں فرمایا میری علاقی ہمشیرہ کی جوشادی ہوئی تھی اس میں سب مروجہ رسوم ہوئی تھیں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ اس کی والدہ کو عورتوں نے بہکایا اور یہ کہا کہ تمہاری ایک ہی تو بچی ہے دل کھول کر شادی کرنی چاہیے اگر یہ اندیشہ ہے کہ وہ لیعنی میں شادی میں شرکت نہ کروں گا تو نکاح میں تو شرکت ہوہی جائے گی اور جن رسموں کو ہرا کہیں گے اس میں شرکت نہ کریں گے نکاح تو سنت ہماں میں تو ضرور ہی شریک ہوں گے والدہ بیچاری بہکا وے میں آگئیں برات آنے کا دن جمعہ کا تھا ۔ میں نے جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھی اور باہر نہی باہر بہلی (گاڑی) میں بیٹھ کر جمعہ کا تھا ۔ میں نے جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھی اور باہر نہی باہر بہلی (گاڑی) میں بیٹھ کر بھیانی پڑنچ گیا یہاں پرکسی سے ذکر نہیں کیا حتی کہ گھر والوں تک کو بھی خبر نہ کی۔ جب مخرب کا بعد

ہوا تب نکاح پڑھوانے کے لیے تلاش ہوئی میں ند ملاصح کو وہیں پر رہا۔ صبح دیر کر کے چلا۔ اس خیال سے کدایک بڑائی کی بھی صورت نددیکھوں۔

پھرتو میری شرکت نہ کرنے کی وجہ ہے سارے خاندان نے تو بہ کی اور کہا کہ بڑی واہیات (حرکت ہوئی) اب بھی ایسا نہ کریں گے جب سے اللہ کافضل ہے خاندان میں بھی کوئی رسم نہیں ہوئی۔(الافاضات الیومیہ)

\*\*\*

#### باب: ۱۵

# فصل(۱)شادیوں کے بعض منکرات ومحر مات شادی کےموقع پرنوٹوں کے گرانے اور ناچنے وگانے کی رسم

شادیوں میں دوطرح پر ناچ ہوتا ہے ایک تو رنڈی وغیرہ کا ناچ دوسرا وہ ناچ جو خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے۔ بیدونوں حرام اور ناجائز ہیں۔

رنڈی کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان کوسب جانتے ہیں کہ نامحرم عورت کوسب مرد
د کھتے ہیں یہ آئھکا زنا ہے۔اس کے بولنے اور گانے کی آواز سنتے ہیں یہ کان کا زنا ہے اس سے
باتیں کرتے ہیں یہ زبان کا زنا ہے اس کی طرف دل کورغبت ہوتی ہے یہ دل کا زنا ہے جوزیادہ
باتیں کرتے ہیں یہ زبان کا زنا ہے اس کی طرف چل کرجاتے ہیں یہ پاؤں کا
باتیں کرتے ہیں ہے کہ جس طرح بدکاری زنا ہے اس کی طرف چل کرجاتے ہیں یہ پاؤں کا
ننا پاؤں سے چلنا دغیرہ ان سب باتوں سے زنا کا گناہ ہوتا ہے پھر گناہ کو تھلم کھلا کرنا شریعت
میں اور بھی برا ہے۔

حدیث شریف میں میصنمون آیا ہے کہ جب کمی قوم میں بے حیائی اور فحاشی اتن کچیل جائے کہ لوگ تھلم کھلا کرنے لگیں تو ضرور ان میں طاعون اور ایسی بیاری پھیل جاتی ہیں جو ان کے بزرگوں میں ( یعنی پہلے ) بھی نہیں ہوئیں۔

اب رہ گیا وہ ناچ جوعورتوں میں ہوتا ہے کوئی عورت ناچتی ہے اور کو لیے وغیرہ منکا چکا کر تماشہ کرتی بعضی عورتیں اس ناچنے والی عورت کے سر پرٹو پی رکھ دیتی ہیں بیسب ہر طرح ناجائز ہے خواہ اس میں کسی شم کا ڈھول باجہ وغیرہ ہویا نہ ہو کتا ہوں میں بندروں تک کے تماشوں کو منع لکھا ہے تو آ دمیوں کو نچانا کیوں برانہ ہوگا چر بھی گھر کے مردوں کی بھی نظر پڑتی ہے اور بھی بینا پخے والی گاتی جس ہے تو جو عورت اس گناہ کا ذریعہ بنی وہ بھی گنبگار ہوگی اور چونکہ اکثر گانے والی جوان خوش آ واز عشمون یا در کھنے والی تلاش کی جاتی ہے اور اکثر اس کی آ واز وغیرہ مردوں کے کان میں پہنچتی ہے اس کا سب عورتیں ہیں۔

اور بھی بھی ایٹے مضمونوں کے شعر ہے بعض عورتؤں کے دل بھی خراب ہو جاتے ہیں بعض

د فعدان کے شوہریا دولہا کی طبیعت ناچنے والی برآ جاتی ہے اور اپنی بیوی سے دل ہے ، ہے پھر پیساری عمر روتی پھرتی ہیں۔

پھررات رات بھرشغل رہتا ہے بہت عورتوں کی ضبح کی نمازیں غارت ہوجاتی ہیں اسلئے یہ بھی منع ہے غرضیکہ ہوشم کا ناچ اور راگ باجہ جوآج کل ہوا کرتا ہے سب گناہ ہے۔ ( بہنتی زیور ) آتش بازی

شادی میں انار پٹانے اور آتش بازی چھڑانے میں کئی گناہ ہیں اول تو یہ کہ پییہ نضول برباد جاتا ہے قرآن شریف میں مال اڑانے والوں (یعنی برباد کرنے والے کو) شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا ہے کہ نضول مال اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے یعنی ان سے بیزار ہیں دوسرے ہاتھ پاؤں کے جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف ہوتا ہے اور اپنی جان یا مال کوالی ہلاکت اور خطرے میں ڈالنا خود شریعت میں براہے۔

تیسرے اکثر لکھے ہوئے کاغذ آتش بازی کے کام میں لائے جاتے ہیں خود حروف بھی ادب کی چیز ہے اس طرح کے کاموں میں ان کو لا نامنع ہے۔ بلکہ بعض کاغذوں پر قر آن کی آیتیں یا حدیثیں یا نبیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں بتلاؤ توسہی ان کے ساتھ بے اد بی کرنے کا کتنا بڑاوبال ہے۔ ( بہنتی زیور )

## بياه شادى مين فو تو تھينچنا اوراس كى فلم تيار كرنا

حضور مَنَّ الْيُتَوَّلِ ارشاد فرمايا كرحت كفرشة نهيل داخل ہو تے اس گھر ميں جس ميں كتايا تصوير ہو۔ اور فرمايا نبي مَنَّ اللَّيَوَّمُ نے كرسب سے زيادہ عذاب الله تعالیٰ كے نزديك تصوير بنائے۔ والے كو ہوگا۔

حدیثوں سے تصویریں بنانا تصویر رکھنا سب کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے اس لیے ان با تو ہے۔ سے بہت بچنا جا ہے۔ ( بہثتی زیور )

ا حادیث صححه کی رو سے تصویر بنا نا رکھنا سب حرام ہے اور اس کو زائل کرنا مٹانا اورختم کرانا واجب ہے اس لیے کہ یہ معاملات سخت گناہ ہیں تصویر بنانے کی نوکری کرنا جائز نہیں۔ (امداد الفتاویٰ)

الغرض! شریعت اسلامیدمیں جاندار کی تصویر بنانا مطلقاً معصیت ( گناہ) ہےخواہ کسی کی

تصویر ہواور خواہ مجسمہ ہویا غیر مجسمہ اور آئینہ پر قیاس کر کے اس کو جائز کہنا کہ فوٹو آئینہ کا عکس ہے اہذا جس طرح آئینہ دیکھنا جائز ہے ہی جائز ہے ہی قول بالکل غلط ہے اور قیاس مع الفارق ہے آئینہ کے اندر کوئی انتقاش (یائیداری) باقی نہیں رہتی ۔ زوال محاذی (یعنی تقابل کے ازالہ) کے بعد دہ عکس بھی زائل ہو جاتا ہے بخلاف فوٹو کے اور یہ بالکل ظاہر ہے اور پھر صنعت کے واسطے سے ہاتی لیے (تھم میں) بالکل دی تصویر کے مثل ہے۔ (امداد الفتادی)

### نكاح كى فلم بنوانا

افسوس! اب تو ایسے رنج وغم کا وقت ہے کہ کس کس چیز کو رویا جائے خصوصاً جَبَلہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوںغم کاسامان جمع ہو۔

فلم کمپنی کا آلہ آبو ولعب سے ہونا تو ظاہر ہے اور آلات ابو کو مقاصد دینیہ میں برتا دین کی سخت اہانت اور انخفاف (ہلکا سمجھنا ہے) حدیث پاک میں جاریہ مغنیہ (ایک گانے والی لڑکی) کا یہ کہنا ویف نئے بیٹی یعْلَم مَا فِی غَدِ ممنوع قرار دیا گیا ہے چنانچہ بعض شراح نے یہ وجہ بھی کھی ہے گواس میں دوسرا بھی احتمال ہے گراس توجیہ پر بھی کسی نے کمیز میں کی تواس وجہ کے موثر ہونے پر (یعنی اس کے ممنوع ہونے پر) اجماع ہوگیا ہے گواس کیل میں ستحق نہ ہو۔

اس میں تصویروں کا استعال ہوتا ہے اور ان سے تلذ ذر (لذت حاصل کرنا) ہوتا ہے اور اس کی قباحت (وممانعت) میں کسی کو کلام نہیں گو عابدین (اور اچھے ہی لوگوں) کی تصویریں ہوں حضور اقد س مُنَائِیْنِ نے حضرت ابراہیم وا ساعیل ملیماالسلام کی تصویریں جو بیت اللہ کے اندر بنائی گئی تھیں ان کے ساتھ جو معاملہ فر مایا معلوم ہے (کہ سب کو نیست و نابود کر کے مثا دیا)۔ (امداد الفتاویٰ)

اورَسی مسلمان کا تصویر بنا نا اور زیاد ہ معصیت ہے کہ اس میں ایسے شخص کوآلہ معصیت بنا نا ہے جواس کواعتقاد اُفتیج جانتا ہے۔

(اس کی حرمت میں تو کوئی شبہ نہیں)اگر چہاس تصویر کی طرف کوئی مکروہ بھی منسوب نہ کیا گیا ہو محض تفرح و تلذذ ہی کے لیے ہو کیونکہ محر مات شرعیہ سے نظر کے ذریعہ سے تلذذ کرنا بھی حرام ہے۔

اوراگراس تصویر کی طرف کسی نقص یا عیب کوبھی منسوب کیا جائے تو اس میں ایک دوسری

معصیت یعنی غیبت بھی شامل ہوگی کیونکہ غیبت نقوش وقلم یعنی کتابت ہے بھی ہوتی ہے۔ اس طرح اس عیب کی ہیئت بنانے سے بھی ہوتی ہے بلکہ پیسب سے اشد ہے۔

اس تصویر کی کوئی خاص ہیئت بنانا ایہا ہی ہے جیسے خوداس شخف کی طرف وصف کومنسوب کرنا مثل محذرات (عورتوں) کی تصویری بے پردہ ظاہر کرنا اور اگر وہ تصویر کسی مشتباۃ (جوان عورت) کی جوتو نظر بدکی معصیت کا اس میں اور اضافہ ہوجاتا ہے اور تصویر تو صاحب تصویر کی پوری حکایت ہے اجتبیہ (عورت) کے کپڑے بھی بنفسی سے دیکھنا حرام ہے۔

بالخصوص اگرغیرمسلموں کوخواتین کی طرف بنفسی کے ساتھ نظر کرنے کا موقع دیا جائے۔ (توبیداورزیادہ حرام ہے)

اوراگراس میں معازف ومزامیر (باج) یا اجنبیہ عورت کے گانے کی آ واز ہے تو اس کاسنا بھی حرام ہے۔ جب الی فلموں کی قباحتیں معلوم ہو گئیں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی قدرت کے مطابق ان کے بند کرنے کی کوشش کریں اور تماشا دیکھنے والوں کو ان برائیوں سے مطلع کر کے شرکت سے روکیں ورنہ اندیشہ ہے کہ سب عذاب خداوندی میں گرفتار ہوں۔ (امداد الفتاوی)

#### شادیوں میں تاشہ اور دف بجانا

مجھ کو کہی تحقق کے ساتھ اس مسلمی تحقیق کا اتفاق نہیں ہوا تھا اسلے قول مشہور کی بنا پر جو مذکورہ علی اللسان المجمھور ہے ہیہ جھتا تھا کہ شادی میں دف بجانا جائز ہے دوسرے باہد ناجائز مگر تھوڑا زمانہ ہوا ایک مضمون شائع ہوا ہے نظر سے گزرا تب سے متعارف ضرب دف کے جواز میں بھی شبہ ہوگیا اوراحتیا طائرک اور منع کا عزم کرلیا تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ (احداد الفتاویٰ)

## شادیوں میں گیت گانے کی رسم

ا کثر لوگ بین کرشادی میں گیت درست ہے بے دھڑک ڈومنیاں گواتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ ان کی آ واز اجنبی مردوں کے کانوں میں پہنچتی ہے یانہیں اورمحرم عورتوں کی آ واز کسی اجنبی مرد کے کانوں میں جانا اور اس طرح سے کہ سننے سے خرابی پیدا ہو حرام ہے یانہیں؟

پھراس راگ میں یہ بھی خاصیت ہے کہ جوصفات قلب میں غالب ہوتے ہیں ان میں اور زور ہو جاتا ہے تو بتاؤ کہ ہم لوگوں کے قلب میں صفات خبیثہ کا غلبہ ہے یانہیں اور صفات خبیثہ کا قوت دینا حرام ہے یانہیں؟ پھر یہ کہ آ دھی آ دھی بلکہ پوری رات کہیں ڈھولک بھی بجتی ہے جس سے پاس والوں کی عموماً نیند ضائع ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہی سب مردہ کی طرح پڑ پڑ کرسوتے ہیں صبح کی نمازیں ان کی قضاء ہوتی ہیں یانہیں اور نماز کا قضا کرنا اور جس شغل کی وجہ سے نماز قضا ہووہ شغل حرام ہے یانہیں۔

اور کہیں کہیں گیت کے مضامین بھی خلاف شرع ہوتے ہیں ان کے گانے اور سننے سے سب
کو گناہ ہوتا ہے اب بتلا وُاس طرح کا گیت گانا اور گوانا حرام ہے یانہیں ۔ پھر جب وہ حرام ہوا تو
اس کی اجرت دینا دلا ناکس طرح جائز ہوگا؟ اور وہ اجرت بھی کس طرح کہ گھر والا تو اس لئے دیتا
ہے کہ اس نے بلایا ہے اس کے یہاں تقریب ہے آنے والوں کی کمبختی ہے کہ ان سے بھی جرأ
وصول کیا جاتا ہے اور جو نہ دے اس کی تذکیل وتحقیر اور طعن وتشنیع کی جاتی ہے ایسے گانے اور
ایسے جن کو کیوں کر حرام نہ کہا جائے۔

## گانے باہے کی فرمائش

بعض لوگ جوشادی کے موقع پراس کا سامان (اورانظام) کرتے ہیں یا دوسری طرف والوں پر تقاضا کرتے ہیں یہ لوگ کس قدر گنہگار ہوتے ہیں بلکہ محض کرنے والا جینے آ دمیوں کو گناہ کو گناہ ہوتا ہے وہ سب ملا کراس اکیلے کو اتناہ کا اگ سب کو گناہ ہوتا ہے وہ سب ملا کراس اکیلے کو اتناہ گناہ ہوگا مثلاً فرض کرو کہ مجلس میں سوآ دئی آئے تو جتنا گناہ ہر ہرآ دئی کو ہواوہ سب اس اکیلے شخص کو ہوا یعنی مجلس کرنے والے کو پورے سوآ دمیوں کا گناہ ہوا بلکہ ای کی دیکھا دیکھی جوکوئی جب بھی ایسا جلسہ کرنے گا (یعنی ناچ گانا کرائے گا) اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا بلکہ اس کے نامہ اعمال مرنے کے بعد جب تک اس کا بنیا د ڈالا ہوا سلسلہ چلے گانس وقت تک برابراس کے نامہ اعمال میں گناہ بوھتارہے گا۔

پھراس مجلس میں باجا گاجا بھی بے دھڑک بجایا جاتا ہے یہ بھی گناہ ہے حضورا کرم صلی الادو علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کومیرے پرور دگار نے ان ، جوں کومٹانے کا حکم دیا ہے۔ خیال کرنے ک بات ہے کہ جس کے مثانے کے لیے حضور من گئیو آتشریف لائے اس کے رونق دینے والے کے گناہ کا کیا ٹھکانہ۔ (اصلاح الرسوم بہثتی زیور)

## شادیوں میں بینڈ ہاہے بجانے کی رسم

کس قدرافسوس اورحسرت کامقام ہے کہ حضور مُن اُلَّا اِکْرِ کہ خدانے مجھے ہدایت کے واسطے رسول بنایا اور تھم دیا کہ تمام دنیا سے راگ راجہ باجہ مثادوں۔ (رواہ ابوداؤد)

اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت ہے ایک قوم کے لوگ آخر زمانہ میں مسنح ہو کرسور بندر ہو جا کیں گے۔ صحابہ جن کہ آئے نے نو مایا ہاں ہوں گے؟ یا کون؟ حضور مُغَالَّةُ اِلَّمَ نے فرمایا ہاں ہوں گے؟ یا کون؟ حضور مُغَالِّةُ اِلْمَ نے فرمایا ہاں ہوں گے وحدا نیت اور میری رسالت کے شواہد ہوں گے اور روزہ بھی رکھتے ہوں گے مُر آلات لہویعنی با جاوغیرہ بجا کیں گے اور گاناسنیں گے اور شراب پیس گے تو مسنح کردیے جا کیں گے۔ (امداد الفتاوی)

## اگرلڑ کی بالڑ کے والے ماننے کو تیار نہ ہوں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی والے نہیں مانتے بہت مجبور کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ لڑکی والے اگریدز ورڈالے کہ (ساڑھی) پہن کرتم خود ناچوتو کیا لڑکی لینے کے واسطے تم خود ناچوگے؟
یا غصہ میں درہم برہم ہو کر مرنے مارنے کو تیار ہوجا و کے اور لڑکی نہ ملنے کی پچھ پرواہ نہ کریں گے۔
پس مسلمانوں کا فرض ہے کہ شریعت نے جس کو حرام کیا ہے اس سے اتنی ہی نفرت ہونی چھ پرواہ چاہیے جتنی اپنی طبیعت کے خلاف کا موں سے ہوتی ہے تو جیسے اس میں شادی ہونے کی پچھ پرواہ نہیں ہوتی اس طرح خلاف شرع کا موں میں صاف جواب دینا چاہیے کہ چاہے شادی کرویا نہ کروہ ہم ہرگز ناچ نہ ہونے دیں گے اس طرح الی شادی میں شریک نہیں ہونا چاہیے نہ دیکھنا جائے۔ (بہتی زیور)



#### باب:۱۲۱

# شادی کی رسموں کا بیان فصل (۱) رسم ورواج کی تعریف

رسم صرف اس بات کوئبیں کہتے جو نکاح اور تقریبات میں کی جاتی ہیں۔ بلکہ ہرغیر لازم چیز کو لازم کر لینے کا نام رسم ہےخواہ تقریبات میں یا روز مرہ کے معمولات میں۔ ( کمالات اشرفیہ اصلاح اسلمین )

#### رسم وغيررسم كامعيار

جب ندر سم کی نیت ہواور نہ رسم والوں کے طریقہ پر کریں تو وہ رسم نہیں نہ حقیقتاً نہ صور تا یہی معیار فرق ہے۔ (امداد الفتاویٰ)

## رسمول کی دونشمیں ہیں

رسمیں دوشم کی ہیں ایک تو شرک و بدعت کی رسمیں مثلاً چٹائی پر بہو کا بٹھا نااس کی گود میں بچہ دینا کہ اس سے شگون (نیک فالی) لیتے ہیں کہ اولا دہوتو ایسے ٹونے ٹو ملکے تو اکثر جگہ چھوٹ گئے۔

دوسری تفاخراور ناموری کی رسمین سوید دوسری قسم متروک نہیں ہوئی بلکہ مالداری کے سبب سے بینسبت پہلے ہے ہوئی ہوئے ہیں پہلے زمانہ میں اتنا تفاخراور ریا (وکھلاوا) نہ تھا کیونکہ پچھ سامان تم تھا کچھ طبیعتوں میں سادگی تھی اب تو کھانے میں الگ تفاخروہ پہلی ہی سادگی ہی نہیں رہی ۔ پلاؤ بھی ہوئیرنی 'ہریانی ہو۔ (اصلاح النساء)

مجھے سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس زمانہ میں پہلی کی می سمیں بہت کم ہوگیں میں نے کہا ہر گزنہیں بات یہ ہے سمیس دونتم کی ہیں ایک وہ جونٹرک تک پہنچق ہیں وہ البتہ چھوٹ گئی ایک وہ جن کی اصل تفاخر ہے یہ پہلے سے بھی بڑھ گئی البتہ پہلے شرک کی عجیب عجیب رسمیں تھیں۔

## پہلے کی رسموں اور آج کل کی رسموں میں فرق

میں کہتا ہوں کہ (پہلے) رسمیں بالکل لغوتھیں گریے ضرور تھا کہ بہت سے بچھ دار کرنے والے بھی ان کو لغوت بھی ہے۔
بھی ان کو لغو بچھتے تھے آگر چہ کرتے سب تھے اور آخ کل کی جو رسمیں ہیں ان کو دانشمندلوگ بھی ہے۔
نہیں سجھتے کہ یہ گناہ ہے اور وہ رسمیں آخ کل کی تفاخر اور تکلف کی ہیں پہلے لوگ موٹا چھوٹا پہن لہیں سجھتے کہ یہ گناہ معیشت کو پند نہیں کرتا لیتے تھے۔ باسی تازہ کھا لیتے تھے اور آخ کل کوئی ادنی آ دمی بھی غریبانہ معیشت کو پند نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سجھتے ہیں بول چال میں اٹھنے بیٹھنے میں سب میں تکبر اور تکلف بھرا ہوا ہے گویا ہروقت کسی نہ کسی رسم کے یابند ہیں۔

اور تکلف میں گناہ کے علاوہ ایک دنیوی خرابی ہی ہی ہے کہ کوئی شخص بناوٹ کرنے والے کی بات پراعتاد نہیں کرتا اس خوف سے کہ شاید یہ بات بھی بناوٹی ہواسی واسطے پہلے لوگوں کی بات بڑی کی ہوتی تھی آج کل کے لوگوں کی بات ایک نہیں پائی جاتی۔

غرض شرک کی رسمیں تو چھوٹ گئیں کیونکہ علم کا شیوع ہوگیا پہلے مولوی کم ہوتے تھے اور نفاخر کی رسمیں بڑھ گئیں کیونکہ تعلیم جدید کی ترقی ہے تو آج کل کی رسموں میں شریک نہ سہی تفاخر ضرور ہے یہ بھی منع ہونے کے لیے کیا کچھ کم ہے۔ (منازع الہوی)

### رسوم ور داج بھی گناہ میں داخل ہیں

بہت سے گناہ ایسے کہ جن کی طرف آئ کل خیال بھی نہیں جاتا۔ بلکہ چھوڑنے سے بی برا ہوتا ہے۔اور یوں تو گناہ سب ہی برے ہیں لیکن ایسے گناہ زیادہ خطرناک ہیں جوعمو ما عادت اور رواج میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوں ہوگئی ہیں حتی کہ ان کی برائی ذہن سے دور ہوگئی ہے ان کے چھوٹے کی کیا امید ہو تکتی ہے۔ آ دمی چھوڑتا ہے اس چیز کو جس کی برائی خیال میں ہو۔اور جس چیز کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے پھراس کو کیوں چھوڑنے لگا۔

یہ وہ حالت ہے جس کوموت قلب کہتے ہیں اس کے بعدتو بہ کی بھی کیاامید ہے کیونکہ تو بہ ک حقیقت ہے ندامت لینی پشیمانی اور پشیمانی اس کام سے ہوا کرتی ہے جس کی برائی ذہن میں ہو اور جب گناہ دل میں ایسارچ گیا کہ اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر پشیمانی کہاں۔(منازعة الہوی)

ان (رسوم) نے ایبا رواج پایا ہے جیسے سالن میں ہلدی مصالحہ نمک مرچ ان کے بغیر سالن بنما ہی نہیں حتی کہ جولوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں ان سے کوئی ماہر طبیب بھی کہے کہ مرچ میں بینقصان ہے تو بھی ان کا دل قبول نہ کرے گا اور یہی جواب دیں گے کہ میاں طب کور ہے ۔ دو تمہارا د ماغ خراب ہوگیا ہے ساری عمر کھاتے ہوگئ کوئی بھی نقصان نہیں ہوا اور بے مرچ کے لطف ہی کیا۔

ای طرح مسلمان غیر قوموں کی صحبت سے رسموں کے ایسے خوگر ہو گئے ہیں کہ بغیران کے کسی تقریب (شادی) میں لطف ہی نہیں آتا چاہے گھر ویران ہی ہوجائے کیکن نہ قضا ہوں اصل سے کہ اعتقاد میں ان کا معصیت اور گناہ ہونا ہی نہیں رہاحتی کہ اگر کوئی رسم رہ جاتی ہے تو مرتے مرتے وصیت کر جاتے ہیں۔

کیساحس باطل ہوا ہے جب کس کو پاخانہ میں خوشبوآنے گھے تو کیا تعجب ہے کہ مہمانوں کے سامنے بجائے کھانے کے غلیظ (پاخانہ) کور کھ دے گریا در کھے کہ مہمانوں کاحس باطل نہیں ہوا آپ کے بیاص ہوانے سے معصیت طاعت نہیں بن جائے گی خدا تعالیٰ کے یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا بیصالت بہت اندیشہ کی چیز ہے کہ معصیت کا برا ہونا بھی ذہن سے اٹھ جائے۔ (منازعة الهوی)

آج کل کی رسموں کے ممنوع اور نا جائز ہونے کے شرعی دلاکل

پہلے یہ مجھ لیجئے کہ گناہ کیا چیز ہے گناہ کی حقیقت خدا کے احکام کو بجانہ لانا۔ آپ نے جو فہرست گناہ ول بنائی ہے اس میں بہت ہی کوتا ہیاں ہیں۔ شریعت کی دی ہوئی فہرست میں اور بھی گناہ ہیں آپ کی نظر چونکہ اپنی فہرست پر ہے اس واسطے رسموں کو گناہ نہیں سجھتے میں نے بتادیا کہ شریعت کی فہرست میں ایک گناہ تفاخر بھی ہے جس عمل میں پایا جائے گا اس کو فاسد کر دیتا

(خوب) سمجھ لیجئے کہ شریعت نے جو گنا ہوں کی فہرست دی ہے اس میں اور بھی گناہ ہیں جو آپ کی رسوم کا جز ہیں یعنی اس میں تکبراور تفاخر وغیرہ بھی داخل ہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ کُلُّ مُغْتَال فَخُوْد ﴾

''بے شک اَلله تعالی ایسوں کو پیندنہیں کرتے جواپنے گو بڑا تجھتے ہوں پیخی کی ہاتیں ''

کرتے ہوں۔''

اور فرمات ين ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾

" بِشِك الله تعالى تكبر كرنے والوں لو پندنبيں كرتا۔"

اوررسول الله مَثَالَةُ يَعْمِ الله مِن عِين:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الْكِبْرِ-

''جس شخص کے دل میں ذیرہ برابر بھی کبر ہوگاوہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

اوردوسرى صديث من بي من سَمَّعَ سَمَّعَ الله به (الخ)

''جو شخص شہرت کے واسطے کوئی کام کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کوشہرت دے گا (اور

قیامت کے دن اس کورسوا کرے گا)۔''

اورایک مدیث میں ہے:

من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب الذل يوم القيامة

'' جو خص دکھاوے اور شہرت کی غرض ہے کوئی کیڑ اپنے گا خدا تعالی اس کو قیامت کے دن ذلت کالباس پہنائے گا۔''

ان آیات اوراحادیث ہے عجب اور تکبراورتضنع اور دکھلا و ہے گی برائی ثابت ہےاب دکھ لیجئے کدرسوم کی بناءان ہی پر ہے یانہیں۔

ہمارے پاس دلیل موجود ہے جس کی بنا پر ہم ان رسوم کو برا کہتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ تکبر اور تفاخر اور دکھلا وے کوشریعت نے معصیت قرار دیا ہے جس فعل میں یہ معصیت موجود ہو گی وہ مجھی معصیت ہوگا۔

اب آپ د کھے لیجئے کہ آپ کی رسموں کا مدہز واعظم ہے یانبیں اور مدہز والیا ہے کہ تمام ان اجزاء کوجن کو آپ نے مباح کہا تھاسب کو اباحث سے نکال دیتا ہے۔

دیکھئے کیڑا پہننا جائز ہے گر جب تفاخر شامل ہو جائے تو جائز نہیں کھانا کھلانا جائز ہے گر
تفاخر کے سی جائز نہیں۔ کسی کولینا دینا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے اچھا
ہے گر تفاخر کے ساتھ جائز نہیں۔ یہ تفاخر حلال چیزوں کو ایسا گندہ کرتا ہے جیسے نجاست کنویں کو
جس کو آپ نے بہت مہل سمجھ رکھا ہے اور اس کانام ہی اپنی فہرست سے اڑا دیا ہے حالا نکہ خور
سے دیکھا جائے تو رسموں کی بنا اور اصل بھی تفاخر ہے تی کہ بٹی کو جو چیز جہیز میں دی جاتی ہے اس کی اصل بھی یہی ہے بٹی گنت جگر کہلاتی ہے ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ کررکھا کہ چھیا چھیا کراس کو کھلاتے تھے دو سرے کو دکھانا پیند فہ تھا شاید نظر لگ جائے نکاح کانام آتے ہی ایسا کایا پلیٹ ہوا کہ ایک ایک چیز جمع کو دکھائی جاتی ہے برتن اور جوڑے اور صندوق حی کہ آئی کئی تک شار کرے دکھائے جاتے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو اس کی وجہ صرف تفاخر پائیں گے۔ برادری کو دکھانا ہے کہ ہم نے اتنادیا بیہ منظور نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے پاس سامان زیادہ ہو جائی اس واسطے تمام جہیز ایسا تجویز کیا جاتا ہے کہ ظاہری بناوٹ میں بہت اجلا ہواور قیمت کے اعتبار سے کہی کوشش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں شادی کا سامان خرید نا ہے لینے دینے کا سامان دکھاؤ۔ (منازعة الہوی)

بیاہ شادی کی رسموں کے ناجائز ہونے کی قوی دلیل

﴿إِنَّمَا يُرِينُ الشَّيْطِنُ آنَ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَعْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَعْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَائِدِةِ)

''شیطان کی جوئے اور ثراب کے بیغرض ہے کہ آگیں میں دشمنی ڈال دےاور ذکر اللہ اور نماز ہے روک دے۔''

حق تعالی نے اس آیت میں جوئے اور شراب کے دونقصان بتلائے ہیں ایک یہ کہ شیطان ان کے ذریعہ سے تبہارے آپس میں نفاق ڈال دے دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کی یا داور نماز سے روک دے اس سے صاف ظاہر ہے کہ عداوت اور بغض نماز اور ذکر اللہ سے غافل کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اور آلہ اور علت ایک ہی چیز ہے اس واسطے اس کی شرح میں جناب رسول الله مُنَا اللهِ فَهُوَ مَیْسَرٌ یعنی جو جناب رسول الله مُنَا اللهِ فَهُوَ مَیْسَرٌ یعنی جو چیز جھ کو ذکر اللہ سے غافل کردے وہ سب جوا ہے حدیث میں جوائی کو جوا کہا گیا ہے وہ علت کے اشتراک کی بنا پر اس کی تصریح ہوگئ کہ نہی عن المحمو و المیسوکی علت البهاء عن خور الله (لیعنی اللہ کے ذکر اور نماز سے نمالت کرنا) پایا جائے گا وہ سب حکماً خمر اور میسر (لیعنی شراب اور جوائے حکم میں ہوگا)

اب اس سے اپنی رسموں کا تھم نکال لیجئے۔حدیث کے الفاظ صاف کہتے ہیں کہ (جو چیز نماز اور ذکر سے غافل کرد ہے ) ان کا تھم بھی جوئے اور شراب کا سا ہے کیونکہ نماز سے غافل ہونے کا سبب ہوگئیں ۔ اگراوردلیلوں سے قطع نظر بھی کرلیا جائے تو بیدلیل میں نے ایسی پیش کی ہے کہ اس کے سامنے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں اور اس کا جواب آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جب چاہے مشہدہ کر لیجئے کہ جہاں بیر سمیس ہوتی ہیں وہاں نماز کی (پابندی) نہیں ہوتی ۔ تو رسول اللہ مُثَاثِیْنِ مشہدہ کر لیجئے کہ جہاں بیر سمیس ہوتی ہیں وہاں نماز کی (پابندی) نہیں ۔ اور میسر کو قرآن نشریف کے ارشاد کے مطابق (بیر سمیس) میسر یعنی جوئے کے حکم میں ہوئیں ۔ اور میسر کو قرآن نشریف میں رجس (ناپاک گندی شے) اور شیطان کا عمل فر مایا گیا ہے تو میں نہیں کہتا بلکہ قرآن ان (رسوم) کو عمل شیطان کہتا ہے۔

پس اور دلیلوں کو جانے دیجئے یہی کیا کم خرابی ہے کہاس کا نام کمل شیطان ہوا۔ تھم شرعی تو یہی ہے کہ جس کے لیے ایسی دلیل بتلائی گئی ہے کہ موٹی سے موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ (منازعة الہوی)

## قائلین جواز کے دلائل پر تبصرہ

آج کل کی بعض سمیں خوب صورت مباحات ہیں ان میں چالا کی کی گئی ہے اور ان کو تھینج تان کر جائز کیا گیا ہے۔

جب علاء سے دریافت کیا تو اس طرح کہ آپس میں ملنا جائز ہے یانہیں؟ اور کسی رشتہ دار کے ساتھ سلوک کرنا جائز ہے یانہیں؟ ان سوالوں کا جواب مجیب (مفتی) کیا دے سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ جائز ہے پس آپ نے یہ جواب لے کر گناموں کی فہرست میں ان افعال کو علیحہ ہ کر گناموں کی فہرست میں ان افعال کو علیحہ ہ کر کہ اور ان افعال کو جائز رکھا اور سمجھ لیا کہ جس مرکب کا ہر جز ،مباح ہے تو مرکب ناجائز کہے موگایہ دلیل ہے آج کے رسوم کی جواکٹر پڑھے لکھے لوگوں کو یاد ہے لیکن سمجھ لیجئے کہ شریعت میں اور بھی گناہ ہیں جو آپ کی رسوم کا جز ہیں۔) یعنی تکبر نفاخر (نام نموذ شہرت کھلا وا)

اب دیکھ لیجئے کہ رسوم کی بناان ہی پر ہے (یانہیں؟) پس اس مرکب کا ہر جز جائز کہاں ہوا پس آ پ کی دلیل تو نہ چلی اور ہمارے پاس دلیل ہے جس کی بنا پر ہم ان رسوم کو برا کہتے ہیں۔ (جس کا بیان ماقبل میں گزر چکا)

پس جزمعصیت کوذکرند کرنااور صرف مباحات کانام لے کراستفتاء کرنا چالا کی نہیں تو اور کیا

خدارا ان حالا کیوں کے مفاسد میں نہ پڑیئے مفاسد تو اپنا اثر ضرور لائیں گے گوکیسی ہی

تاویل کر کے کہے کہ شکر بھی سفید ہوتی ہے اور یہ بھی سفید ہے تو ہم اس کوشکر کیوں نہ کہیں کیا اس تاویل سے سکھیا اپنا اثر جھوڑے دیے گا؟

ایسے ہی کھانے اور پینے اورلباس اورا ٹھنے بیٹھنے میں جب شرعی مفاسد موجود ہوں تو کیا ان مفاسد کا ازالہ آپ کے اس سمجھانے سے ہوجائے گا کہ لباس بھی جائز ہے۔ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے لینا دینا بھی جائز ہے تو ان سب کا مجموعہ کیسے ناجائز ہوگا؟ اگر تحقیق مقصود ہے تو سوال میں اس ناجائز جز کو بھی ظاہر کر کے جس عالم سے جاہے پوچھ لیجئے کہ لباس بطور تفاخر کے پہننا کیسے ہے؟ جواب یہ بی طے گا کہ ناجائز ہے۔ اور اس طرح اگریہ پوچھا جائے کہ تفاخر کے لیے رسمیس کرنا کیسا ہے تو دیکھئے کیا جواب سے گا۔ (منازعة ابوی)

### شرعی دلیل

آپ کا خیال تھ کہ کھانا کھلا نا جائز ہے۔اور مفتی فتو کی دیتے ہیں کہ جائز ہے مگر شریعت کی فہرست میں تو دیکھواس میں حدیث میں ہے: فہرست میں تو دیکھواس میں حدیث کا میضمون بھی گنا ہوں میں لکھا ہوا ہے۔حدیث میں ہے: کھی دیکھ میں اللہ کی انہ عن طعام المعتبارینیں۔ (مفکوة شریف)

الله والمسابق المسلم ا

، کی آیج نیا گاتا ہائز ہے کہ آپ کا یہ کہنا تھے ندر ہاکہ کھانا کھانے میں آیہ جے۔ ای پرتمام کا موں کو قیاس کر لیجئے جن کے مجمونہ کانام رسم ہے آپ نے رسموں کے جواز میں یہ دلیل پیش کی تھی کہ کھانا کھلانا 'وینا'لینا آنا جانا علیحدہ علیحدہ سب افعال مباح میں ان کے جمع ہونے سے ممانعت کیسے لازم آگئی۔

میں کہت ہوں دکھے لیجئے کیڑا پہننے کوآپ جائز بیجھتے ہیں مگراس کیلئے شریعت میں ایک قید ہے۔
رسول اند شور بیز نظر اللہ بیٹ کو آپ جائز بیجھتے ہیں مگراس کیلئے شریعت میں ایک قید ہے۔
کی خرض سے پہنے گاس کو خدا تعالی قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنا کیں گے۔ (اس طرح)
کمانا کھلانے کو آپ جائز کہتے ہیں اس میں بھی ایک قید ہے اب ان رسموں میں دیکھ لیجئے کہوہ
افعال مع ان قیدوں کے موجود ہیں یا بلا قیدوں کے اس میں آئے کل عقل مند بھی دھوکہ کھاتے
ہیں۔ (منازعة الہوی)

### فصل:۲

# رسوم میں عقلی خرابیاں اور دینوی نقصا نات

رسوم میں عقلی خرابیاں دیکھئے کہ جس مال کو محنت و جانفشانی سے حاصل کیا گیا ہواس کو اکر و بے دردی سے خرج کر دیا جائے کہ مالک کے قرض تک ادانہ ہوں اور اس کے بیختاج ہوکر رو جائیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے باپ خوش حال تھے اور بہت پچھڑ کہ (میراث کا مال) چھوڑ اتھا مگرانہوں نے برادری کی خوشی اور نمود (دکھلاوے) کے لیے سب (رسوم) میں لگا دیا ۔ تھوڑی دیر کے لیے خوب واہ واہ ہوئی اپنے آپ محتاج ہوگئے پھر پھو تک کرتما شاد یکھا یہ کون ی عقل کی بات ہے کہ ایک ایک لقمہ برادری کو کھلا کر خود فقیر ہوگئے دین سے قطع نظر عقل سے بھی کام لیا جائے تو اس کا عکس (الٹا) ہونا چاہے ۔ یعنی برادری سب ل کر پیسہ بیسہ دیں تاکہ ایک شخص کے پاس کا فی رقم جمع ہو جائے اور برادری کو معلوم بھی نے ہوگر جب کہ ہم کو دین یا عقل ایک شخص کے پاس کا فی رقم جمع ہو جائے اور برادری کو معلوم بھی نے ہوگر جب کہ ہم کو دین یا عقل نہیں سوجھتا کہ کیا کر دہ جیں اور اس کا انجام کیا ہوگا نفسانی ہے ۔ اس کے سامنے ہمیں پچھ نہیں سوجھتا کہ کیا کر دہ جیں اور اس کا انجام کیا ہوگا نفسانی ہے دائے اور عقل سے بھی خارج ہوں سے بھی اور عقل سے بھی خارج ہوں سے بھی اور عمل خارج ہوں سے بھی اور عقل سے بھی خارج ہوں سے بھی نہیں سوجھتا کہ کیا کہ دیا تہ نہ بتلائے گا جو دین کے خلاف اور عقل سے بھی خارج ہوں سے بھی نہیں رہی اپنا نفع نقصان بھی نظر نہیں آتا بس خوا ہش جالت داخل ہوگی ہے کہ اچھے برے میں تمیز خارجی ہوں سے بھی نفسان بھی نظر نہیں آتا بس خوا ہش کو امام بنالیا ہے ۔ (منازعۃ الہوی)

## ان رسوم کی بدولت لوگ مقروض اور کنگال ہو گئے

شادی بیاہ سب کو پیش آتے ہیں غریب آدی کو بھی خط سوجھتا ہے کہ اگر ذرا بھی گھٹیا کام
کروں گا تو ساری عمر کو برادری منہ کالا کرے گی۔ اس واسطے سود پر قرض لینا گوارا کرتا ہے
برادری کے دباؤسے غریب آدمی بھی عاقبت برباد کرتا ہے اور غریب ہی کی کیا تخصیص ہے غریب
کے اخراجات غریب ہی کے سے ہوتے ہیں اورا میر کے اخراجات امیر کے سے ہوتے ہیں۔
امیر لوگ بھی ان رسوم کے بدولت قرض سے نہیں بچتے۔ امیروں کی تو منگنی بھی معمولی
شاد یوں سے بردھی ہوئی ہوتی ہے اان کو ان کی حیثیت کے موافق برادری زیر بار کرتی ہے اور
دین کے برباد کرنے کے ساتھ دنیا میں بھی ان کو ذیل کر کے چھوڑتی ہے۔ اچھی اچھی ریاسیس

ديكهي گئي بين كدايك شادي كي بدولت غارت موكنيس ـ (منازعة الهوي)

ابھی لوگوں کی آئکھیں نہیں تھلیں جب سارا گھر نیلام ہو جائے اس وقت نثر بعت کے موافق شادی کرنے کی سو جھے گی۔

صاحبوا شادیوں میں بہت اختصار کرنا چاہیے تا کہ بعد میں افسوس نہ ہوکہ ہائے ہم نے یہ کیا ۔ کیا۔اگر کسی کے پاس بہت ہی زیادہ رقم ہوتو اس کواس طرح ہر باد کرنا مناسب نہیں بلکہ دنیا دار کو کچھ رقم جمع بھی کرنا چاہیے اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور طاعات میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ (الکمال فی الدین للنساء)

## بیاه شادی میں اسراف اور خرچ کی زیادتی

شادی بیاہ میں لوگ آئکھیں بند کر لیتے ہیں اس سے کھے بحث نہیں ہوتی کہ اس موقع پرخر ج کرنا بھی چاہیے یانہیں۔خوب مجھ لوخرچ کرنے کی بھی حدود ہیں جیسے نماز'روزہ کی حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز بجائے چار رکعت کے چھ رکعت پڑھنے لگے یا کوئی عشاء تک روزہ رکھنے لگے تو گنگار ہوگا۔

رؤسا (مالدار) لوگ شادی وغیرہ میں بڑی ہے احتیاطیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے حال پر بڑا افسوں ہوتا ہے کہ وہ آگے چھے کا پچھ خیال نہیں کرتے بری طرح فضول خرچی کرتے ہیں یہاں تک کہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ بعض کی لنگوٹی بندھ جاتی ہے۔ بینو بت مسلمانوں کی اس وجہ ہے ہوئی کہ اسلام کے آئی قلعہ کا پھا تک کھول دیا ور نہ اسلامی اصول پر چلنے ہے بھی ذات نہیں ہو عتی حقوق مالیہ کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ (التبلیغ)

#### شادی میں زیادہ خرچ کرنا حماقت ہے

ایک رئیس صاحب تھے انہوں نے شادی کی اور بے انہاء خرج کیا۔ مولانا محمد قاسم صاحب بیشینان کے یہاں آئے اور کہا کہ ماشا اللہ آپ نے بہت ہی خرج کیا آپ کی بلند حوصلگی میں کچھ شہنیں گرآپ نے بہت خرج کر کے ایس چیز خریدی ہے کہا گرضرورت کے وقت اس کوفروخت کر دیں تو اسے کوئی کھوٹی کوڑی (ایک بیسہ) کی بھی نہ لے وہ کیا ہے''نام'' اور (شہرت) ان رسموں نے مسلمانوں کو تباہ کر ذالا ہے۔ اس لیے میں نے منگنی کا نام قیامت صغری اور شادی کا نام قیامت کبری رکھا ہے ان شادیوں کی بدولت گھروں کو گھن لگ جاتا ہے تی

كەرفة رفة سارے گھر كا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ (عضل الجابلية )

## اسراف کی قباحت بخل کے مقابلہ میں اسراف زیادہ براہے

اگرآ دی فضول خرچی سے بچے تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ فَضُول خرچی بڑی مفنر چیز ہے۔ اس کی بدولت مسلمانوں کی جڑ ہی کھوٹھلی ہوگئ ہے بخل کے مقابلہ میں اسراف زیادہ براہے۔جس چیز کا انجام پریشانی ہووہ زیادہ کری ہے اس سے جس سے پریشانی نہ ہو۔ بخل میں پریشانی نہیں ہوتی اور اسراف میں پریشانی ہوتی ہے۔

مسرف (فضول خرچی کرنے والے) سے اندیشہ ہے کہ کہیں دین نہ کھوبیٹھے ایسے واقعات بکثر ت موجود ہیں کہ اسراف کا نتیجہ کفر ہو گیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسرف کواپنی حاجق ک پورا کرنے میں اضطرار ہوتا ہے اور مال ہوتانہیں اس لیے دین فروثی بھی کرلیتا ہے۔اور بخیل کو یہ اضطرار نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں ہروقت ہیں ہے گووہ خرچ نہ کرے۔ (الافاضات)

اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل پیسہ کی قدر کرنی چاہیے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان بہت می آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دین فروشی بھی اس آفت کی ایک فرد ہے۔

## کس نکاح میں برکت نہیں ہوتی

فرمایا حدیث ہے اَعْظَمُ النِّگاحِ بَرْ کَةً آیسَرُهُ مُوْثِنَةً ''زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جوخرچ کے اعتبار سے آسان ہو۔''اس سے صاف ظاہر ہے کہ جتنازیادہ نکاح میں خرچ کیا جائے برکت کم ہوگ۔ (ملفوظات اشرفیہ)

## شادی میں زیادہ خرچ کرنے کے سیح اور مفید طریقے

(۱) ایک مخص نے مجھ سے بطوراشکال کے کہا کہ خوثی میں ہم ایک کافی رقم خرج کرنا چاہتے ہیں اور جب خدانے مال دیا ہے کوں نہ خرج کریں۔ سوان طریقوں کوتو آپ منع کرتے ہیں آخر کوئی طریقہ خرج کا بھی تو بتلائے میں نے کہا اگر آپ کوخرج کرنا ہی مقصود ہے تو اس کا طریقہ کل کے موافق یہ ہے کہ غریبوں کی ایک فہرست بنائے اور جتنی رقم آپ کوخرج کرنی ہوان کو بانٹ دیجئے۔ (غریب گھرانہ کی لڑکیوں کی شادی میں وہ رقم صرف کر دیجئے) و یکھئے کتنی شہرت بھی ہو جائے گی گواس کی نیت نہ چاہیے اور (اس صورت میں غریبوں کو) نفع بھی کس قدر پنچے۔ (التبلغ) جائے گی گواس کی نیت نہ چاہیے اور (اس صورت میں غریبوں کو) نفع بھی کس قدر پنچے۔ (التبلغ)

(۲) (اوراگراپ نی گھرانہ داماد بیٹا) پرخرج کرنا ہوتو اس کا بہتر طریقہ وہ ہے جوایک مالدار نے اختیار کیا تھا وہ یہ کہ ایک مالدار نے اپنی لڑی کا نکاح کیا (اور بجائے دھوم دھام سے شادی کرنے ہے الیک لا کھرو بیہ کی جائیداد بیٹی کے نام کردی اور کہا کہ میری نیت اس شادی پرایک لا کھرو پیپخرچ کرنے کی تھی۔اور بیر قم اسکے واسطے پہلے سے جویز کر کی تھی خیال تھا کہ خوب دھوم دھام سے میری بیٹی (اور داماد) کو کیا نفع ہوگا بس لوگ کھا پی کرچل دیں گے میرارو پیہ برباد ہوگا۔اور بیٹی کو پچھنہ حاصل ہوگا۔اس نفع ہوگا بس لوگ کھا پی کرچل دیں گے میرارو پیہ برباد ہوگا۔اور بیٹی کو پچھنہ حاصل ہوگا۔اس لیے میں نے ایسی صورت اختیار کی جس سے بیٹی اور (داماد) کو نفع پنچے اور جائیداد سے بہتر اس کے لیے میں نے ایسی صورت اختیار کی جس سے بیٹی اور (داماد) کو نفع پنچے اور جائیداد سے بہتر اس کے لیے میں نے دھوم دھا نہیں کی تو رقم رہیں گئی ہوگا۔یہ کو کیکھ میں رکھی۔یہ ہوتا ہے عقلاء کا طرز۔(الحقوق الہیت)

## شادی میں شہرت اور دھوم دھام

موجودہ رسمیں اورطریقے ایسے لغو ہیں کہ جن ہے کسی کا فائدہ اور نہ شہرت کا فائدہ نہ ہونے کا ثبوت تو دیکھے لیجئے کہ ریاستیں ایک ایک تقریب میں غارت ہو گئیں۔

اورشہرت کی حالت میہ کہ آج کسی نے (ستر) ہزاررو پیقریب میں لگایا کل کودوسرے نے ذراسی بات اور ایجاد کرلی تو کہتے ہیں کہ ارے فلاں نے کیا کیا تھا۔ اور شہرت ہے کیا چیز شہرت خودا یک فدموم چیز ہے۔ (دواءالعیو بالتبلغ)

## جتنی دهوم دهام سے شادی کرو گے اتنی ہی بدنا می ہوگی

میں تو کہتا ہوں جتنی نام کی کوشش کرتے ہیں اتن ہی بدنا می ہوتی ہے۔ ایک مہاجن نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ بہت خرچ کیا براتیوں میں سے ہر شخص کو ایک ایک اشر فی بھی دی جب برات واپس ہوئی تو آپ کو بیہ خیال ہوا کہ ہر گاڑی میں میرا ہی تذکرہ اور تعریف ہو رہی ہوگی اس کو کسی بہانہ سے سننا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایک مقام پر خفیہ طور پر کھڑے ہو گئے برات وہاں سے گزری مگر کسی گاڑی میں ابنا تذکرہ نہ پایا آخر ایک گاڑی میں انہوں نے دیکھا کہ دو شخص میرا تذکرہ کررہے ہیں انہوں نے بڑے شوق سے کان لگائے ایک نے کہا کہ دیکھو کیے نام کا کام کیا ایک ایک اشرفی سب کو دی بیام کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا کہ سسرے نے ایک ایک دی اگر دودودیتا تو مرجا تا۔غرض بیاکہ نام کے لیے مال بربادکرتے ہیں۔مگروہ بھی میسرنہیں۔ (التبلیغ)

## جن کے داسطےتم مال لٹاتے ہودہ تہہارے بدخواہ ہیں

اور جن کے واسطے خرچ کرتے ہو۔ جس وقت مصیبت آتی ہے ان میں کوئی پاس کھڑ انہیں ہوتا۔ بلکہ تباہی ہونے پر یوں کہد سے بیں کہ مال برباد کرنے کوئس نے کہا تھا اپنے ہاتھوں برباد ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ جولوگ آسودگی (خوشحالی) میں کہتے تھے کہ جہاں تمہارا پسینہ گرے وہاں ہم خون گرانے کو تیار ہیں۔ لیکن جس وقت تباہی آتی ہے ان میں سے ایک بھی پاس کھڑا نہیں ہوتا۔ سب آ تکھیں بند کر لیتے ہیں اور بدل جاتے ہیں (النہلیغ)

## دهوم دهام سے شادی کرنے کا زبردست نقصان

اس دھام کو دکھ کر دوسرے مال داروں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم ہے ہی برد سے نگا اب وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انظام میں کوئی عیب نکالیں اگر پھے ہی انظام میں کی رہ گئی تو پھر کیا ٹھکا نا ہے ہر طرف اس کا جرچاس لیجئے کوئی کہتا ہے کہ میاں صاحب کیا ہمیں تو حقہ بھی نصیب نہ ہوا اور دوسرا کہتا ہے میاں بھو کے مر گئے۔ رات کو دو ہبجے کھا نا نصیب ہوا۔ جب انظام نہیں ہوسکتا تھا تو اسے آ دمیوں کو بلایا ہی کیوں تھا غرض اس کم بخت کا تو روپ پر بادہوا اوران کی ناک بھی سیدھی نہ ہوئی۔ بعض دفعہ حسد میں کوئی بیر کت کرتا ہے کہ پکت و یک میں ایس چیز ڈال دیتا ہے جس سے کھانا خراب ہوجائے پھر اس کا ہر محفل میں چرچا ہوتا اور اگر ساراا نظام عمد گی ہے بھی ہوگیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی برانہ کہے تو بھل بھی نہیں کہتا۔ (دین ودنیا)

### دھوم دھام والی شادی میں نماز سے لا پرواہی

جہاں شادی دھوم دھام سے اور رواج کے مطابق ہوتی ہے دہاں عورتوں اور مردوں کواور صاحب خانہ کواورنو کروں کونماز کامطلق (بالکل) ہوثن نہیں ہوتا۔ رات بھر جا گئے اور کھا نہ دانہ میں اور مہمان داری اور لینے دیئے میں کٹ جاتی ہے۔ گر نماز کی فرصت کسی کونہیں ہوتی۔ یہ حد شرعی سے خروج (آگے بڑھنا) ہے یانہیں؟ نماز جس کا چھوڑ ناکسی ضرورت سے بھی جائز نہیں ہے۔ بے ضرورت چھوڑ دی جاتی ہے۔

بعض عورتوں کو بیرہی عذر ہوتا ہے کہ گھر میں اتنا مجمع ہو گیا ہے کہ نماز کے لیے جگہ ہی نہیں ۔ اتنی عورتیں کہاں نماز پڑھیں ۔

کوں بیبیو! سارے کاموں کے لیے جگہ ہے اور نماز کے لیے جگہ نہیں؟ کیا جس وقت سونے کا وقت آئے گااس وقت ان کو لیٹنے کے لیے بھی جگہ نہ ملے گی لیٹنے کے لیے تو ضرور جگہ ملے گی اگر کسی بی بی کی و ذراسی بھی تکلیف ہوگئ تو ساری براوری کی ناک کٹ جائے گی۔اگر بیبیال سونے کے برابر بھی نماز کو ضروری سمجھتیں تو نماز کی جگہ نہ ملنے پر بھی براوری میں ناک کئی بی جاتی ۔گرنماز پڑھنا ہی نہیں میسب حیلے بہانے ہیں۔

اور کچھ بھی ہوفرض کر لیجئے کہ جگہ بالکل نہیں توحق تعالیٰ کب اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیاحق تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے مجمع میں جاؤ۔ جہاں نماز بھی نہ پڑھ سکو جب وقت آئے تو لا کھ تدبیر کر واور نماز ادا کرو مجمع میں پڑھویا مجمع میں خاک ڈالو۔ گھر جا کر نماز ادا کرو۔ جس صورت سے بھی ہونماز چھوڑ کر گناہ سے نہیں چھ میں اگر مجمع نماز پڑھنے کو مانع ہوتا ہے تو شریعت اس مجمع کو بھی جائز نہیں رکھتی۔ اگر ایک نماز بھی تقریبات میں چھوٹ گئی تو ان کے تبیج ہونے کے لیے کافی ہے مگر ہم کوان کے حسن وقتیج (اچھائی و برائی) کی خبر ہی نہیں۔ (منازعة الہوی)

#### قصل:هم

## شادی کے لیے قرض

عورتیں جب شادی بیاہ کے خرچ مردوں کو بتلاتی ہیں اور خاوند پوچھتا ہے کہ اتنا خرج کہاں سے کروں۔ مجھ میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے تو وہ کہتی ہے قرضہ لے لو۔ شادی کا قرضہ رہانہیں کرتا سب اداموجا تا ہے۔ خدا جانے بیانبوں نے کہاں سے مجھ رکھا ہے کہ شادی اور تقمیر کا قرضہ ادا ہی ہوجا تا ہے جا ہے وہ سودی ہی قرض مواور جا ہے خرج بے تکاہی مو۔

صاحب! ہم نے تو ان قرضوں میں جائدادیں نیلام ہوتے دیکھی میں اور جب بدنوبت

پہنچ گئ تو اب لوگ خود بھی ان کی برائی کچھ بھے گئے ہیں مگر پھر بھی پوری عقل نہیں آئی۔ ابھی بہت کچھ رسوم باتی ہیں۔

شرک و بدعت کی رسمیں تو کم ہو گئیں لیکن تفاخر کی رسمیں بڑھ گئی ہیں برتنوں اور فرش و فروش میں قتم قتم کے تکلف پیدا ہو گئے ہیں پہلے بیہ حالت تھی کہ اس قتم کی بڑھیا چیزیں کسی ایک دو خض کے یہاں ہوتی تھیں۔شادی بیاہ میں سب لوگ ان سے مانگ مانگ کر کام نکال لیا کرتے تھے۔(دین ودنیا)

## شادی کے لیے قرض دینے کا حکم

فرمایا کہ (ایسی) شادی بیاہ میں قرض دینا جس سے رسومات ادا کئے جا کیں یا اسراف کیا جائے میں یا اسراف کیا جائے منوع ہے کیونکہ گواس مقروض ( قرض دینے والے ) کی نیت اتلاف مال ( مال کو برباد کرنے ) کی نہ ہو گر تکلف کا وقوع تو ہوا یعنی مال بر بادتو ہوا جس کا سبب اس شخص کا فعل ہے ( جس نے قرض دیا ہے ) اور امر منکر کا مباشر بنتا اس طرح منکر ( گناہ) ہے اس طرح سبب بنتا میں ( گناہ ) ہے اس طرح سبب بنتا میں ( گناہ ) ہے اس طرح سبب بنتا میں ( گناہ ) ہے اس طرح سبب بنتا

دليله قوله تعالى: ولا تُسُبُّو الَّذِيْنَ يَدُّعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لاية (كملات اشرفيه) هُلا كُلُهُ ﴿ لَا لِللَّهِ اللَّهِ الل

#### باب: 21

# فصل(۱)عورتیں اور رسوم کی پابندی

عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ بیا ہے ذہرن کی الیمی کی ہوتی ہیں کہ دین تو کیا دنیا کی بھی بربادی کا ان کو خیال نہیں رہتا۔ رسموں کے سامنے اور اپنی ضد کے سامنے چاہے کچھ بھی نقصان ہو جائے کچھ پرواہ نہیں کرتیں ۔ بعض عورتیں الیمی دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے پاس مال تھا کسی تقریب یا شادی میں لگا کرکوڑی کوڑی کی مختاج ہوگئیں اور ہر وقت مصیبت اٹھاتی ہیں مگر لطف (اور تعجب) بیہ ہے کہ اب تک بھی ان رسموں کی برائی ان کومسوس نہیں ہوئی ۔ یوں کہتی ہیں کہ ہم نے فلا نے کے ساتھ بھلائی کی ۔ ان کی شادی الیمی دھوم دھام سے کردی ۔ ہماری بیر ہیں کہ ہم نے فلا نے کے ساتھ بھلائی کی ۔ ان کی شادی الیمی دھوم دھام سے کردی ۔ ہماری بیر جو کہان کے سامنے ہیں ان پراٹر نہیں کرتیں حالانکہ وہ بالکل محسوس ہیں تو آخر ت کی تکلیفوں کو وہ کی سے خیال میں لاتی ہیں جو ابھی مختی ہیں ۔ (۲ منازعۃ الہوی)

ایک مرض ان عورتوں میں ہے جو مفسدہ میں سب سے بڑھ کر ہے وہ یہ کہ عورتیں رسوم کی سخت پابند ہیں۔ خاوند کے مال کو بڑی ہے دردی سے اڑاتی ہیں۔ خاص کر شادی بیاہ کی رسموں میں اور شخی کے کاموں میں بعض جگہ صرف عورتیں خرچ کی ما لک ہوتی ہیں۔ پھراس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مردر شوت لیتا ہے۔ یا مقروض ہوتا ہے تو زیادہ تر جو مردحرام آمدنی میں مشغول ہیں اسکا بڑا حصہ عورتوں کی فضول خرچی ہے۔ مثلاً کسی گھر میں شادی ہوئی تو یہ فرمائش ہوتی ہے کہ قیمتی جوڑا بنانا چا ہے اب وہ سودوسور و پے میں (اور آج کل ہزار دو ہزار میں) تیار ہوتا ہے مردست کہ خیرسودوسو ہی میں پاپ کٹا مگر ہوئی نے کہا کہ بیتو شاہانہ جوڑا ہے۔ چوتھی کا الگ ہونا چا ہے وہ بھی (اس ہزار) کے قریب لاگت میں تیار ہوا۔ پھر فرمائش ہوتی ہے کہ جہیز میں دینے کو ہیں بھی (اس ہزار) کے قریب لاگت میں تیار ہوا۔ پھر فرمائش ہوتی ہے کہ جہیز میں دینے کو ہیں جوڑے اور ہونے چا ہئیں غرض کیڑے ہی گیڑے میں سینٹروں (ہزاروں) روپ لگ جاتے ہیں۔

بہ برادری میں خبر مشہور ہوتی ہے کہ فلاں گھر میں تقریب ہے تو ہر بی بی کو نے قیمتی جوڑے کی نگر ہوتی ہے بھی خاوند سے فر مائش ہوتی ہے بھی خود۔ بزاز ( کپڑے بیچنے والے ) کو

دروازہ پر بلاکراس سے ادھارلیا جاتا ہے یا سودی قرض لے کراس سے فریدا جاتا ہے۔ شوہرکواگر وسعت نہیں ہوتی تب بھی اس کا عذر تبول نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ جوڑا محض ریا اور تفاخر کے لیے بنتا ہے۔ اس غرض سے مال خرج کرنا اسراف ہے۔ خاوند پر اس کی وسعت سے زیادہ بلا ضرورت فرمائش کرنا اس کو ایذا پہنچانا ہے اگر خاوند کی نیت ان فرمائشوں سے بگڑ گئی اور حرام آمدنی پراس کی نظر پہنچی کسی کاحق تلف کیا یا رشوت کی اور فرمائش پوری کیس اب سب گنا ہوں کا باعث یہ باعث یہ بی بی ہی۔ اس رسموں کے پورا کرنے میں اکثر مقروض بھی ہوتے ہیں گو باغ ہی باعث فروخت یا گروی ہوجائے اور گوسود دینا پڑے اس میں التزام کا بلزم اور نمائش شہرت اسراف وغیرہ سب خرابیاں موجود ہیں اس لیے یہ بھی ممنوعات میں داخل ہیں۔ (اصلاح الرسوم)

## رسوم ورواج کی جڑ بنیا دعورتیں ہیں

جتے سامان بیاہ شادی کے ہیں سب کی بنا تفاخراور نمود (شہرت) پر ہے اور بیتفاخر گوم دہمی کرتے ہیں گراصل جڑاس میں عورتیں ہی ہیں بیاس فن کی امام ہیں اور الیمی مشاق اور تجربہ کار ہیں کہ نہایت آسانی سے تعلیم دے سکتی ہیں۔ جوآ دمی جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کواس فن کے کلیات خوب معلوم ہوتے ہیں۔ بیا لیک کلید ( قاعدہ ) میں سب بھے سکھاد ہی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بیاہ شادی میں کیا کیا کرنا چا ہے تو ایک ذراسا کلمہ چٹکلہ ساسمجھاد ہی ہیں کہ زیادہ نہیں اپنی شان کے موافق تو کرلو۔ یہ کلیے نہیں بلہ کلیہا ہے۔ اور کلیہا بھی الیمی ہے کہ ہاتھی بھی اس میں سے نہیں اپنی شان کے موافق تو کرلو۔ یہ کلیہ ہوگئیں کرنے والوں نے جب اس کی شرح پوچھی تو وہ این طویل ہوئی کہ ہزاروں جزئیات اس میں سے نکل آئیں جن سے دنیا کی بھی ہرباوی ہوئی اور آخرت کا بھی کوئی گناہ نہیں بچا۔ انہوں نے تو صرف ایک لفظ سے کہہ دیا تھا کہ بی بی شان کے موافق کرلوجس کومردوں نے شرح کراکر اتنا بڑھا لیا کہ ریاسیں کی ریاسیں غارت ہوگئیں موافق کرلوجس کومردوں نے شرح کراکر اتنا بڑھا لیا کہ ریاسیں کی ریاسیں غارت ہوگئیں ہوگئیں کا کہ ہوگئیں الیہ کی موافق کرلوجس کومردوں نے شرح کراکر اتنا بڑھا لیا کہ ریاسیں کی ریاسیں غارت ہوگئیں ہوگئیں کی الیہ بی میں دور کئے۔ (التبلیغ)

#### عورتوں کے جمع ہونے کے مفاسداورخرابیاں

مستورات (عورتوں) کے جمع ہونے میں بہت ی خرابیاں اور گناہ ہیں جوعقل مند دیندارکو مشاہدہ اورغور کرنے سے بے کہام المفاسد مشاہدہ اورغور کرنے سے بے کہام المفاسد (تمام برائیوں کی جڑ) میعورتوں کا جمع ہونا ہے۔ اس کا انسداد (بندوبست) سب سے زیادہ

ضروری ہے۔ (اشرف المعمولات) میں رائے دیتا ہوں کہ عورتوں کو آپس میں ملنے نہ دیا کرو۔ خربوزہ سے دوسراخر بوزہ رنگ بدلتا ہے۔

میری رائے بلاشک وشبہ قطعی طور سے بیہ ہے کہ ان عورتوں کو ایک جگہ جمع ہی نہ ہونے دیں اور اگر کسی ایک ضرورت قرار دیا ہوتو مضا کقہ نہیں۔گراس میں بھی خاوندوں کو چاہیے کہ عوتوں کو اس پرمجبور کریں کہ کپڑے بدل کرمت جاؤ۔ جس طرح اور جس حالت میں باور جی خانہ میں بیٹھی ہوچلی جاؤ۔ (اصلاح الرسوم)

تقریبات میںعورتیں چندموقعوں پرجمع ہوتی ہیں آس اجتاع میں جوخرابیاں ہیں ان کا شار نہیں ہوتا مثال کےطور پربعض کا بیان ہوتا ہے۔(اصلاح الرسوم)

### بیاہ شادیوں میںعورتوں کے مفاسد کی تفصیل

(۱) شیخی عورتوں کی گویاسرشت میں داخل ہے۔اٹھنے بیٹھنے میں بولنے میں چلنے میں کہیں جائیں گی۔تو بے دھڑک اتر کر گھر میں داخل ہوں گی بیاحتمال ہی نہیں کہ شاید گھر میں کوئی نامحرم پہلے ہے ہو۔اور بار ہااییاا تفاق ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نامحرم کا سامنا ہوجا تا ہے مگر عورتوں کوتمیز ہی نہیں کہ پہلے گھر میں تحقیق کرلیا کریں۔

(۲) ابگر میں پینچیں حاضرین کوسلام کیا۔ بعضوں نے زبان کو تکلیف بی نہیں دی فقط ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس سلام ہو گیا۔ جس کی مما نعت حدیث آئی ہے۔ بعضوں نے لفظ سلام کہا تو صرف لفظ سلام میں سنت کے خلاف ہے۔ السلام علیم کہنا چاہیے۔ اب جواب ملاحظہ فرما ہے جیتی رہو۔ ٹھنڈی رہو سہا گن رہو بھائی جئے 'بچہ جئے' غرض کنبہ بھرکی فہرست شارکرنا آسان اور وعلیم السلام کہنا مشکل جوسب کو جامع ہے۔

(۳) وہاں پہنچ کرایسی جگہ بیٹھیں گی کہ سب کی نظران پر پڑے ہاتھ کان ضرور دکھلا ئیں گ۔ ہاتھ کسی چیز میں گھرا ہوا ہوت ہوں مگر گری کے کسی چیز میں گھرا ہوا ہوت بھی کسی بہانہ سے نکالیں گی اور کان کو ڈھکے ہوئے ہوں مگر گری کے بہانہ سے کھول کر ضرور دکھلا ئیں گی کہ ہمارے پاس اتنازیور ہے۔ اگر کسی کی نظر نہ بھی پڑے تو تھجلی اٹھا کر کان تو دکھا ہی دیں گی۔ جس سے اندازہ کیا جائے کہ جب اتنازیوران کے کانوں میں ہے تو گھر میں نامعلوم کتنا ہوگا۔

( ۴ ) ابمجلس جمی توشغل اعظم یہ ہوا کہ گیمیں شروع ہوئیں۔ بیٹھتے ہی سوائے غیبت کے کوئی اور

دوسرامشغلہ ہی نہیں جو بخت ممنوع اور قطعی حرام ہےان عورتوں کو شیخی کے دوموقعے ملتے ہیں ایک خوثی کا ایک عمی کا نہیں دوموقعوں میں اجتماع ہوتا ہے۔

(۵) باتوں کے درمیان ہر بی بی اس کی کوشش میں ہے کہ میری پوشاک اور زیور پرسب کی نظر پڑ جاتا جا ہے ہوسرے کریا جاتا جا ہے ہے ہوسرے ریا ہے اور جس کا اظہار ہوتا ہے جوسرے ریا ہے اور جس کا حرام ہونا سب کومعلوم ہے۔

(۲) اورجس طرح ہر بی بی ( دوسروں کو اپنازیور ) دکھاتی ہے اس طرح دوسروں کی مجموعی حالت و کیھنے کی بھی کوشش کرتی ہے چنانچدا گر کسی کو اپنے سے کم پایا تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا اور اپنے کو بڑا بیصری سی سکتر اور گناہ ہے اور اگر دوسری کو اپنے سے بڑھا ہوا پایا تو حسد اور ناشکری اور حرص اختیار کی بیٹینوں گناہ ہیں۔

(۷) اکثر اس طوفان اور بے ہودہ مشغولی میں نمازیں اڑ جاتی ہیں ورنہ وفت تو ضرور تنگ ہو جاتا ہے۔

(^) اگرتقریب والےگھر کے مرد بے احتیاطی اور جلدی میں بالکل دروازہ میں گھر کے رو برو کھڑے ہوجاتے ہیں (بلکہ گھر کے اندر گھس جاتے ہیں) اور بہتوں پر نگاہ پڑتی ہے ان کود کھے کر سمی نے منہ پھیرلیا کوئی آڑمیں آگئی۔ سی نے سرنیچا کرلیابس پردہ ہوگیا۔

(۹) فراغت کے بعد جب گھر جانے کو ہوتی ہیں تو یا جوج کی طرح وہ تموج ہوتا ہے کہ ایک پر دوسری اور دوسری پر تیسری غرض درواز ہ پرسب لیٹ جاتی ہیں کہ پہلے ہیں سوار ہوں۔ (۱۰) پھرکسی کی کوئی چیز کم ہوگئ تو بلا دلیل کسی کوتہت لگانا اس پرتشد دکر تاا کثر شادیوں میں پیش آتا ہے۔(اصلاح الرسوم)

#### لباس زيور ميك اپ (زينت) كامفسده

(۱) غضب یہ کہ ایک شادی کے لیے ایک جوڑ ابناوہ دوسری شادی کے لئے کافی نہیں۔اس کے لیے پھر دوسرا جوڑ ا چاہیں۔ اس کے لیے پھر دوسرا جوڑ ا چاہیے۔ یہ تو پوشاک کی تیاری تھی اب زیود کی فکر ہوئی۔ اگر اپنے پاس نہیں ہوتا تو ما تگ ما تگ کر پہنا جاتا ہے اور اس کی عاریت (ما نگا ہوا) ہونے کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اس کواپن ہی ملکیت ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قتم کا جھوٹ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو خص بہ تکلف آئی آسودگی (خوشحالی) ظاہر کرے ایس چیز ہے

جواس کی نہیں ہے اس کی الیی مثال ہے جیسے کسی نے دو کیٹر ہے جھوٹ اور فریب کے پہن لیے' لیعنی سرسے یا وُں تک جھوٹ ہی جھوٹ لپیٹ لیا۔

پھراکٹر ایبازیور پہنا جاتا ہے جس کی جھنکار دور تک جائے تا کیمحفل میں جاتے ہی سب کی نگا ہیں انہیں کے نظارہ میں مشغول ہو جائیں۔ بختازیور پہننا خودممنوع ہے۔ صدیث میں ہے کہ ہر باجے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔

(۲) بعض عورتیں ایس بے احتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی (سواری) سے پلدلنگ رہا ہے یا کسی طرف سے پردہ کھل رہا ہے یا عطر پھلیل اس قدر ملا ہے کہ راستہ میں خوشبومہتی جاتی ہے۔ بینامحرموں کے روبروزینت ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جوعورت گھر سے عطر لگا کر نکلے یعنی اس طرح کہ دوسرول کو بھی خوشبو پہنچ تو وہ ایسی و لیسی ہے (یعنی بدکارزانیہ ہے)۔ (اصلاح الرسوم)

#### عورتوں کی زبردست غلطی

یہ عجیب بات ہے کہ گھر میں تو بھگنوں اور ماماؤں کی طرح رہیں اور ڈولی (رکشہ) آتے ہی بن سنور کر بیگم صاحب بن جائیں کوئی ان سے بوچھے کہ اچھے کپڑے بہننے کی غرض کیا صرف غیروں کو دکھانا ہے؟ تعجب ہے کہ جس واسطے یہ کپڑے ہے اور جس کے دام لگے اس کے سامنے بھی نہ بہنا جائے اور غیروں کے سامنے بہنا جائے حیرت ہے کہ خاوند سے بھی سید ھے منہ بات نہ بولیں ۔ بھی اچھا کپڑا اس کے سامنے نہ بہنیں اور دوسروں کے گھروں میں جائیں اور کپڑے بھی ایک سے ایک بڑھے چڑھے بہن کر میں جائیں تو شیریں زبان بن جائیں اور کپڑے بھی ایک سے ایک بڑھے چڑھے بہن کر جائیں کام آئیں غیروں کے اور دام لگیں خاوند کے یہ کیا انسان ہے۔ اس تصنع کی یہاں تک نوبت بہنچی۔ (التبلیغ دواء العیوب)

#### ارشا دنبوي منابنينظم ورضر وري مسئله

رسول الله مُنَاقِيَّا فَم ماتے ہیں کہ جو شخص کوئی کپڑا دکھاوے کی غرض سے پہنے گا اس کو خدا تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کالباس بہنائیں گے کیاعورتوں کے ان معمولی افعال کو دیکھ کرکوئی کہ سکتا ہے کہ رسوم میں ان کی نیت درست ہے۔عورتوں کواس طرف التفات بھی نہیں ہوتا کہ نیت درست اور نادرست (صیح غلط) کیسے ہوتی ہے۔

اوریہاں کوئی بھی شبہہ نہ کرے کہ جب کوئی کپڑ ابنا تا ہےتے دو حیار کپڑوں میں سے اچھا

بی چھانٹ کرلیتا ہے تو یہ سب تر فع یا دکھلا وا ہوا؟ اس کا گریا در کھو کہ اپنا جی خوش کرنے کو کپڑ ایپہنا جائے تو مباح ہے اور دوسرے کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے پہنا چائے تو ناجا ئز ہے۔ (حقوق الزوجین)

#### عورتوں کوشادیوں میں جانے سے بازر کھنے کا طریقہ

ایک ترکیب میں نے مردول کوسکھلائی ہے گوعور تیں اس سے بہت خفا ہوتی ہیں۔ مگروہ یخی کا علاج ہے۔ وہ ترکیب سے ہے کہ عورتوں سے بیتو مت کہو کہ جمع نہ ہو ( یعنی شادیوں میں شرکت نہ کرو) یہ تو ہونا مشکل ہے اور اس میں وہ بہت معذور بھی ہیں کیونکہ المجنس یمیٹل اللی المجنس جنس کا میلان اپنی جنس ہی کی طرف ہوتا ہے۔ عورتوں کا دوسری بیبیوں سے ملنے کو بھی تو تی چاہتا ہی ہے مگر میکرو کہ کہیں جاتے وقت کپڑے نہ بدلنے دیا کرواس کیلئے مردانہ حکومت سے کام لو۔ اور جب کہیں جائیں تو سر پر کھڑے ہوکر مجبور کروکہ کپڑے نہ بدلنے پائیں۔ سے کام لو۔ اور جب کہیں جائیں تو سر پر کھڑے ہوکر مجبور کروکہ کپڑے نہ کریں مگراس پر مجبور شادیوں میں عورتوں کو منع کرنے کا مہل طریقہ یہی ہے کہ جانے کو منع نہ کریں مگراس پر مجبور کریں کہ کپڑے زیور وغیرہ کچھ نہ پہنیں جس حیثیت سے اپنے کھر میں رہتی ہیں اس طرح چلی جائیں نہ دو جانا بند ہو جائے گا۔ (انٹرف المعمولات)

اگرعورتیں شادی میں شرکت اور رسم ورواج سے بازنہ آئیں

ایک شخص مولا نامحمہ قاسم صاحب کی خدمت میں تقریبات میں رسوم کی ممانعت پر کہنے لگا کہ بیوی نہیں مانتی۔ فرمایا کہ انہیں جا کر سمجھاؤ۔ مان جائے گی اس نے کہا بہت سمجھا چکا کسی طرح نہیں مانتی مولا نا کوغصہ آگیا اور فرمایا کہ اگر وہ کسی مرد کی بغل میں سونے کی اجازت مانگے تو کیا اس کی بھی اجازت دے دوگے؟ بس وہ صاحب جیب ہی رہ گئے۔

عورتوں کے لیے شادی میں شرکت کافی نفسہ تھم شادیوں میں عورتوں کے لیے شادی میں شرکت کی گنجائش ہے یانہیں؟

ولائم (دعوت ولیمہ شادی) اور نامحرموں میں جانے سے منع کرنے کی علت احتمال فتنہ ہے۔ اور فتنہ عام ہے ہرامر غیرمشروع (نا جائز کام کو) جس کی تفصیل میرے نز دیک وہی ہے جس کو اصلاح الرسوم میں بندہ نے لکھا ہے۔ (جس کا ذکر ماقبل میں گزر چکا) باقی جس کےنز دیک نہی کامدار جوفتنہ ہووہ ہے۔اور علت کےارتفاح (ختم ہو جانے ) ہے معلول (ممانعت) بھی مرتفع (ختم) ہو جائے گی۔ یعنی اگر احتمال فتنہ نہ ہوتو جانے کی گنجائش ہے۔

اور جہاں جانے کی اجازت ہے وہ مشروط ہے عدم تزئیں (بناؤ سنگھار نہ کرنے ) کے ساتھ اور اس کا مدار بھی وہی احمال فتنہ ہے عورتوں میں جب بے پردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے۔(الاشرف رمضان)

۔ عور تیں بھی سن لیں اگر کیڑے بالکل ہی میلے ہوں تو خیر بدل لووہ بھی سادے ورنہ ہرگز نہ بدلو۔سید ھےساد ھے کپڑوں میں مل آیا کرو ملنے سے جوغرض ہےوہ اس صورت میں بھی حاصل ہوگی اوراخلاق کی درستگی بھی ہوگی۔

اوراگر بیرخیال ہو کہاس میں ہماری حقارت ہوگی تو ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہنٹس کی حقارت تو ہونی ہی چاہیے۔

دوسرا جواب تسلَی بخش یہ ہے کہ جب ایک بستی کی بستی میں اس کا رواج ہو جائے گا سیدھی سادھی طرح سے مل لیا کریں گی تو انگشت نمائی اور تحقیر بھی نہ رہے گی۔اورا گرغریب مزدور کی بیوی بن کر جاتی بھی ہے گر جن عور تو ل کو اس کے گھر کی حالت معلوم ہے وہ تو یہی کہیں گی کہ نگوڑی مائے کا کپڑاورزیور پہن کرآئی ہے۔اس پراتر اتی ہے۔(التبلیغ)

کوئی صاحب بیشبہ نہ کریں کہ میں انتصالباس کومنع کرتا ہوں میں خود انتصالباس کومنع نہیں کرتا بلکہاس مفسدہ سے بچہ تا ہوں جواس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ ریااور عجب ہے جوان سے پج سکے۔وہ پہنے (حقوق الزوجین)

کپٹرے کے اچھے ہونے کے دومر ہے ہیں ایک بید کہ برا نہ ہوجس سے اپنا دل خوش ہواور دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔اس کا کچھ حرج نہیں۔

اورایک مید که دوسروں سے بڑھا چڑھا ہو کہاس کی طرف نظریں اٹھیں یعنی دوسرے کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے پہنا جائے بیابرااور نا جائز ہے۔ (حقوق الزوجین )

## رسوم کی پابندی میں بوڑھیعورتوں کی کوتا ہی

بعض عورتوں نے مجھ سے مرید ہونا جاباتو میں نے ان سے شرط لگا دی کہ رسمیں چھوڑ نا پریں

گ - کہنے گئی کہ میرے کچھ ہے ہی نہیں ۔ نہ بال نہ بچہ میں کیارسیس کروں گی ۔ میں نے کہا کروگ تونہیں لیکن صلاح (مشورہ تو ضرور) دوگی ۔

یہ پرانی بوڑھیاں (رسموں کے معاملہ میں گویا) شیطان کی خالہ ہوتی ہیں۔خوداگر نہ کریں تو دوسروں کو بتلاتی ہیں۔ چنانچید کھتا ہوں کہ جن عورتوں کے اولا زئیں ہوتی وہ خودتو کچھ نہیں کرتیں کیکن دوسروں کو تعلیم دیتی ہیں۔ کوئی پوچھے تو اس کو کیا شامت سوار ہوئی ہے۔اس کو تو یہ مناسب تھا کہ تبیج لے کرمصلے پر بیٹھ جاتی۔ کچھ کر تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے سب فکروں سے خالی رکھا تھا۔ (کاش) وقت کی قدر جانتیں مگریہ ہرگز نہ ہوگا بس یہ مشغلہ ہوگا کہ کسی کی غیبت کر رہی ہیں کسی کو رائے دے رہی ہیں گویا یہ برس بنتی ہیں۔ بات بات میں وظل دیتی ہیں۔

یاد رکھوزیادہ بولنے سے پچھ عزت حاصل نہیں ہوتی۔عزت اس عورت کی ہوتی ہے جو خاموش رہے اگر خاموش ہوکرایک جگہ بیٹھ کرالٹد کا نام لے (تسبیح پڑھے) تو اس کی بڑی قد راور وقعت ہوتی ہے۔ مگر با تیں کرنے کی جن کو عادت ہو جاتی ہے یہ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ خواہ ذلت خواری ہوکوئی ان کی بات بھی کان لگا کرنہ سے لیکن ان کوا پی ہا کتنے سے کام عورتیں اس کوئ کر خواری ہوکوئی ان کی بات بھی کان لگا کرنہ سے لیکن ان کو جب نگام لگا کہا کرتی ہیں کہتا ہوں کہتم اپنے منہ کو جب نگام لگا کر بیٹھوگی لیعنی بالکل خاموش رہوگی تو کیا کسی کا سرپھرا ہے (کوئی پاگل ہے) جوتم سے مزاحمت کر بیٹھوگی لیعنی بالکل خاموش رہوگی تو کیا کسی کا سرپھرا ہے (کوئی پاگل ہے) جوتم سے مزاحمت کر مقابلہ) کرے۔ زیادہ فساداور گناہ بولنے ہی سے ہوتے ہیں۔

واقعی زیادہ گناہ ہم لوگوں کے اس زبان ہی کی بدولت ہوتے ہیں۔اس مضمون کو مرد اور عورتیں سب یادر تھیں۔لیکن آج کل مشکل رہے کہ آنسو بہالیں گے آ ہیں بھرلیں گے اور س کر کہیں گے کہ بس جی ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔

صاحبو!ان باتوں سے کام نہیں چاتا کام تو کرنے ہی سے ہوتا ہے۔ پس کام کرواور باتیں نہ بھگارو۔ (دنیاوآ خرت)

فصل۲

عورتوں کے رسوم میں اصل قصور مردوں کا ہے

جس کی وجہ بیہ ہے کہ جن کامول سے عورتوں کومنع کرتے ہیں ان کامول میں مردول کو بھی

حظ (مزہ) آتا ہے۔ان کامنع کرنا برائے نام ہوتا ہے تی کہ عورتیں جب رسمیں کرتی ہیں اور مرد ان کومنع کرتے ہیں اور مرد ان کومنع کرتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے کیامل جائے گا تمہارا ہی نام کروں گی۔ بس اس وقت مرد خاموش ہوجاتے ہیں۔معلوم ہوا کہنام کرنے کی خواہش ان کوخود بھی ہے۔ جب ان ہی کے افعال میں کیوں نہ ہوگی۔

آپ بین کہیں کہ عورتیں راہ پر آتی ہی نہیں (بات مانتی ہی نہیں) کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کوحاکم اوران کونکوم بنایا ہے۔

الرِّ جَالُ قُوَّامُوْنَ عَلَى الرِّسَآءِ. مرد عور توں پر حاکم ہیں حاکم کا محکوم پر بڑا قبضہ ہوتا ہے۔
یہ صرف حیلہ ہے کہ وہ مانتی نہیں اس کوہم کی مجھیں کہ وہ کھانے میں نمک تیز کر دیں اور آپ دو
چار مرتبہ کہنے کے بعد چپکے بیٹھ کر کھالیا کریں گر دنیا کے کاموں میں یہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ستا تو
دین ہے کہ اس کوجس طرح چاہیں رکھیں بات در حقیقت یہ ہے کہ عور توں کوایک دو بار نصیحت کر
کے خاموش ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کامنع کرنا برائے نام ہوتا ہے (ورنہ) ان کاموں میں
مردوں کو بھی حظ (لطف) آتا ہے۔ (منازعة الہوی)

#### مردوں نےعورتوں کوامام بنار کھاہے

مردوں نے ان کاموں میں امام بھی عورتوں ہی کو بنا رکھا ہے خود کچھ بھی نہیں کرتے۔ تقریبات (بیاہ شادی) کے تمام کام عورتوں سے بوچھ لوچھ کرکرتے ہیں۔

کانپوریس ایک بارات آئی تو لڑکی والے سے احباب نے پوچھا کہ بارات کہاں تھہرائیں اس نے کہااس میں تہمیں کیا وخل ہے نی کی امال سے پوچھلو۔ اتن می بات کے لیے چنی منی کی امال سے بوچھنے کی ضرورت تھی۔

غرض مردوں نے ایسی اپنی مہار (تکیل) عورتوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اتنی اتی ت بات میں بھی ان کے خلاف نہیں چل سکتے۔ حالا نکہ ان کوشر بعت سے پوچھ کر کام کرنا چاہیے تھا۔ بت کدہ سے نکل کر مجد میں آنا چاہیے تھا۔ گریتو پیرانی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مدر سے سے کعبہ کی طرف جاؤں یا میکدہ کی طرف بھی کسی مرد نے کسی مولوی سے جاکر نہ پوچھا کہ شاد ک میں فلاں فلاں کام کریں یا نہ کریں یہ استفتاء عورتوں ہی سے ہوتے ہیں۔ پھر جیسی وہ مفتی ہیں ویسے ہی فتوے بھی ہوتے ہیں مردوں کو بے وتوف بناتی ہیں۔ اورخود تقریبات میں الی منہمک موتى بين كه يجويهي موثن نبين ربتا\_ (التبليغ دواءالعيوب)

#### رسوم سے منع کرنے والے دونتم کے لوگ

تعجب ہے کہ اکثر مرد بھی عورتوں کے رسوم میں ان کے تابع ہوجاتے ہیں اور بعض مرد جو
اس میں مخالفت کرتے ہیں وہ دوقتم کے ہیں۔ ایک تو اہل دین جودین کی حیثیت سے ان کی
مخالفت کرتے ہیں دوسرے انگریزی تعلیم یا فتہ جودین حیثیت سے ان کی مخالفت نہیں کرتے ہاں
عقل کے خلاف سیجھتے ہیں۔ سو پہلے لوگ قابل قدر ہیں۔ باقی دوسروں کی ایسی مخالفت ایسی ہے
کہ فریمن الممطوق و قفق مَنحت المُمِیْزُ ابِ لیمنی بارش سے بھاگ کر پرنالہ کے نیچ کھڑے
ہوگئے۔

وجہ یہ ہے کہ عورتیں تو رسوم میں دو تین بار ہی عمر بھر میں خرچ کرتی ہوں گی اس پران کو ملامت کی جاتی ہے کہ بہت نضول خرچ کرتی ہو؟ اور خو درات دن اس سے بڑھ کر نضول خرچی ملامت کی جاتی ہے کہ بہت نضول چزوں سے کمرہ سجایا میں مبتلا ہیں۔ کہیں فوٹو گراف آر ہاہے کہیں ہار مونیم ہے کہیں ولا بی نضول چزوں سے کمرہ سجایا جارہ جے۔ چھ چھ جو شرے جوتے رکھتے ہیں۔ فیشن کے کپڑے فیمتی فیمتی سلوائے جارہے ہیں۔ بعض لوگوں کے کپڑے لندن سلنے اور دھلنے جاتے ہیں۔ یہ لوگ رات دن ای قصہ میں مشغول ہیں خود کی تو بیات ہیں۔

یہ حضرات جوعورتوں کو رسوم ہے رو کتے ہیں تو صرف اس لیے کہ دوطرف خرج نہ ہوں۔ بیروکنا قابل قدر نہیں ہاں دین کی وجہ سے روکنا البتہ مطلوب ہے جس میں روکنے والا اپنے نفس کو بھی شریک رکھتا ہے۔ لینی وہ بھی اس کا عامل (اس کے مطابق عمل کرنے والا) ہے۔ (العاقلات الغافلات)

#### مردول سے شکایت

عورتوں کی کیاشکایت میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ شاذ و نادراییا ہوتا ہوگا کہ ایک بات کو کسی کا جی جات کو کسی کا جی جا ہے بھروہ اتنا سوچ لے کہ یہ کام الله ورسول تَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَم عَلَم عَمْدُ اللّٰهِ عَلَم عَلْمُ عَلَم ع

مجھی کسی مرد نے کسی مولوی سے جاکر نہ پوچھا کہ شادی میں فلاں فلال کام کریں یا نہ

اوراس کام (رسم وغیرہ) میں دنیا کی بھی کوئی مصلحت ہوتو اس صورت میں یہ خیال آنا تو در کنار کہ یہ کام اللہ ورسول مُنْ اللَّهُ اللّٰ کے خلاف ہے یانہیں۔اگر کوئی یا دبھی دلائے کہ یہ کام جائز نہیں تو بھی نہ سنے۔اور جو سنے بھی تو تھی نج تان کراس کو جائز ہی کر کے چھوڑ ہے۔ ویسے کرنا تو ایک ہی گناہ تھا اب یہ جہل مرکب ہوگیا اور اصوراد علی المعصیت کامر تبداور گناہ ہوگیا۔ (التبلیغ) فصل سا

# رسوم ورواج کے ختم کرنے کے طریقے

(۱) ان رسوم کوختم کرنے کے دوطریقے ہیں ایک توبیہ کہ سب برادری متفق ہوکریہ سب بھیڑے موقوف کردے۔ دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایہا ہی کریں گے اس طرح چندروز میں پیطریقہ عام ہو جائے گا اور کرنے کا ثواب اس شخص کو ملے گا اور مرنے کے بعد بھی وہ ثواب لکھا جائے گا۔ (اصلاح الرسوم)

(۲) دیندارکو چاہیے کہ نہ خودان رسموں کو کرے اور جس تقریب میں بیر سمیں ہوں ہرگز وہاں شریک نہ ہو۔صاف اٹکارکردے۔ برادری کنبہ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کے ناراضی کے روبرو پچھ کام نہ آئے گی۔

(٣) اس بات كا التزام كرلوكه بلا يو يتصاور بلا سمج محض الني نفس كے كہنے سے كوئى كام نه كرو تاكه كمال ايمان ميسر ہو۔ اس كو جناب رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهُ فرماتے ہيں۔ لَا يُوْمِنُ أَحَدَّكُمْ حَتَّى تكونَ فَهَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ. تم ميں سے كوئى شخص اس وقت تك كال مومن نہيں ہوسكتا جب تك كماس كى خواہش ان احكام كتا لع نه ہوجائے جن كو ميں لا يا ہوں۔

(بعض لوگ) کہتے ہیں کہ ہم تو دنیادار ہیں ہم سے کہیں شریعت نبھ عتی ہے۔ کیوں صاحبو! جس وفت جنت سامنے کی جائے گی اس وفت یہ کہددو گے کہ ہم تو دنیا دار ہیں ہم کیسے اس میں جا کمیں شریعت کو الیمی ہولناک چیز فرض کر لیا ہے کہ جو دنیا داروں کے بس نہیں۔ (حالانکہ) شریعت میں بہت وسعت ہے۔ (حقوق الزوجین)

## سوم ورواج کوختم کرنے کا شرعی طریقہ

رسوم ورواج میں عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ ( کیونکہ) سینہ ہے حرج (اورلزوم) نکاتا

نہیں مگر عمل کوایک مدت تک بدل دینے ہے اس لیے اخراج حرج (بینی دل ہے اس کی برائی فتم کرنے کے لیے ) ایسا کرنے سے ضرور عنداللہ ماجور ہوگا۔ اس کی نظیر میں حدیث شریف موجود ہے۔

رسول الله مَكُنْتُ نَهَيْهُ كُمْ عَن الدُّبَّاءِ وَالْحَنَتُمِ فَانْبُدُوْا فِيهَا فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يَحِلُ فَرِماتِ بِسِ كَهُ مُنْتُ نَهَيْهُ كُمْ عَن الدُّبَّاءِ وَالْحَنَتُمِ فَانْبُدُوْا فِيهَا فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يَحِلُ شَيْنًا وَلَا يَسْعِلْ فَا اللَّهُ الْعَلَىٰ فَا اللَّهُ الْعَلَىٰ فَا اللَّهُ الْعَلَىٰ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

اسی طرح ان رسموں کی حالت ہے کہ ظاہری اباحت کود کھے کرلوگ اس کو احتیار کرتے ہیں اور ان منکرات کونہیں بہچانے جوان کے ضمن میں پائے جاتے ہیں تو اسکے لیے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا سوائے اس کے چندروز تک اصل عمل ہی کوترک کردیں اور یہ بات کہ اصل عمل باتی رہے اور منکرات عام طور سے دور ہوجائیں سو ہمارے امکان سے تو باہر ہے جب رسول اللہ منگانین بی رہے اور منکرات عام طور ہوتی ہم کیا ہے کہ اس کے سواتہ ہیریں اختیار کرنے پھریں۔ جب ایک تدبیریں اختیار کرنے پھریں۔ جب ایک تدبیریں اختیار کرنے پھریں۔ جب ایک تدبیر عقل بھی مفید معلوم ہوتی ہے اور نقل بھی خابت ہوچی تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کیا جائے۔ (تطہیر رمضان)

سب رسموں کو یکبار منع کرنے کے متعلق حضرت تھا نوی میں ایک کی رائے ایک ایک میں ایک میں ایک کی رائے ایک ایک دم سے سب رسموں کو نع ندکیا کرو۔ ایک ایک کر کے منع کرو۔ میں نے کہا کہ سلام ہے جب میں ایک کو منع کروں گا ایک کو منع نہ کروں گا تک کو کیوں منع نہ کروں گا تو مجھ سے بدگمان ہوں گے کہ رسوم ہونے میں تو دونوں برابر ہیں پھر ایک کو کیوں منع کیا اور ایک کو کیوں منع کیا اور ایک کو کیوں منع کیا اور ایک کو کیوں منع کے کہ بہت کا جس میں تنگی پیدا ہوگی کہ بہتو روز آیا ۔ بات

کومنع ہی کرتے رہتے ہیں۔خداجانے کہاں تک قید کریں گے اس لیے منع تو سب کو کروں گاگر مجبور نہیں کرتا کہ سب کوایک دم سے چھوڑ دو'تم چھوڑنے میں ایک ایک کر کے چھوڑ دو۔ بہر حال اگر کسی میں بہت سے عیوب ہوں تو بتا تو دے سب کو گر پہلے ایک کو چھڑا دے پھر دوسرے کو چھڑا دے پھر تیسرے کو چھڑا دے۔ (تطہیر رمضان)

#### رسوم کی مخالفت کرنے والا ولی اور خدا کا مقبول بندہ

بعض لوگ طعن وتشنیع کے خوف ہے رسوم برعمل کر لیتے ہیں گرجس شخص میں احکام کی تقیل کا مادہ ہوگا وہ رسوم کوترک کرنے میں کسی کی طعن وتشنیع کا بھی خیال نہ کرے گا اور گو باہمت مسلمان ہے یہ بچھے بعید نہیں کیکن آج کل مخالفت عامہ کی وجہ ہے ایسا شخص قابل تعریف ہے ایسا شخص آج کل ولی اور خدا کا مقبول بندہ ہے۔ (العاقلات والغافلات)

### رسوم کی پابندی کرنے والے لعنت کے مستحق ہیں

حضور مُثَاثِّدُ غِرِنِے ارشاد فُر مایا چیشخصوں پر میں اور حق تعالیٰ اور فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک وہ محض ہے جورسم جاہلیت کو تازہ کرے۔

(ایک حدیث میں) رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُمُنْ اللهُ

اس بارہ میں تم لوگ شریعت کا مقابلہ کر رہے ہو خدا کے لیے ان کفار کی رسوم کو حچھوڑ دو۔ (اصلاح الرسوم عضل الجابلیة )

#### تمام مسلمانوں کی ذمہ داری

ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے کہ ان سب بیہودہ رسموں کو منانے پر ہمت باندھے اور دل وجان سے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باقی ندرہے اور جس طرح حضرت محمد منافق آب بھر ہونے زمانہ میں سادگی سے سیدھے سادھے طور پر کام ہوا کرتے تھے اس کے موافق اب بھر ہونے چاہیے جوم داور جوعور تیں یہ کوشش کریں گے اکو بڑا اثواب ملے گا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سنت کا طریقہ مث جانے کے بعد جو کوئی (اس سنت کے

طریقه) کوزنده کردیتا ہےاس کوسوشهبیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ( بہثتی زیور )

عورتوں سے درخواست عورتیں جا ہیں تو سارے رسوم رواج ختم ہو جائیں

میں عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جالینوں مردوں کو (رسوم) سے روکیں ان کارو کنا بہت موٹر ہے ایک تو اس وجہ سے کہ ان قصوں (رسوم رواج) کی اصل بانی وہی ہیں جب بینے در کیس گی اور مردوں کوروکیں گی تو کوئی بھی قصہ نہ ہوگا۔

۔ اس کے علاوہ ان کالب ولہجہ اور ان کا کلام بے حدموثر ہوتا ہے ان کا کہنا ول میں گھس جاتا ہے۔اس لیے اگریہ چاہیں تو بہت جلدروک سکتی ہیں۔ (التبلیغ دواءالعیوب)

\$\$\$

#### بإب: ١٨

#### مختلف شميس

#### مائیوں میں بٹھلا نے اورابٹن ملنے کی رسم

شادی ہے پہلے ہی میصیبتیں اس بیچاری پر آجاتی ہیں کہ پہلے اس کو سخت قید ہیں رکھا جا تا ہے جس کو آپ کی اصطلاح میں مائیوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ برادری اور کنبہ کی عورتیں جمع ہو کرلڑ کی کو الگ مکان میں معتکف کردیتی ہیں۔ بیرسم بھی چندخراف ت سے مرکب ہے۔

اول اس کوالگ بٹھلانے کوضروری سمجھنا خواہ ٹرمی ہویا جس کو گوھکیم جالینوں اور بقراط بھی کہیں کہاس کوکوئی بیاری ہوجائے گی کچھ بھی ہومگریہ فرض قضانہ ہو۔

ایک کوٹھڑی میں بند کر دی جاتی ہے جہاں اس کو ہوا تک نہیں پہنچتی سارے گھر سے بولن بند جو جاتا ہے۔اپی ضروریات میں دوسرے کی مختاج ہو جاتی ہے۔اپنے آپ پا خانہ پیشاب کونہیں جاستی۔ان رسمول کی بدولت دنیا کی سزائیں بھگتیں۔

غضب میہ ہے کہ اس قرنطینہ میں نماز تک نہیں پڑھتیں کیونکہ اپنے منہ سے پانی نہیں مانگ ستیں اوراو پر والیوں ( بوڑھی عورتوں ) کواپئی ہی نماز کی پرواہ نہیں اس کی کیا خبر میں ۔وہ نماز جو مرتے وفت بھی معاف نہیں مگراس میں وہ قضا کی جاتی ہے۔

اوراگراس کے بیار ہونے کا احتال ہوتو کسی مسلمان کوضرر پینیانے کا الگ گناہ ہوگا جس تیں ساری برا دری شریک ہے۔

حیااور بے حیائی کا امتحان بھی عورتیں کرتی ہیں چنا نچیاڑی کے گد گدی اٹھاتی ہیں اگروہ ہنس پڑے تو بے حیااور نہ ہنسے تو حیادار ۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کدان مشرات کے باوجود بیرسیس ج ئز ہو کتی ہیں؟ حاشاوکلاء

دین سے قطع نظریہ بات عقل کے بھی تو خلاف ہے کہ اس کوآ دی سے حیوان بلکہ جمادات (پھر) بنادیا جائے اس کا کھانا پینا بند کیا جاتا ہے محض اس لیے کہ اگر کم کھانے ک عادت نہ ہوگی تو سسرال میں کھائے گی پھر پاخانہ جائے گی جوقانون حیا کے خلاف ہے حتی کہ بہت جگہ یہ دیکھا گیا کہ فاقہ کرتے کرتے لڑکیاں بھار ہو گئیں کا حول و لا فُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ جب، ین کوکوئی چھوڑتا ہے تو عقل بھی سلب ہو جاتی ہے۔ شادی کے مفاسد کو کہاں تک بیان کروں جس رسم کو چا ہے د کیھ لیجئے وہ دین کے خلاف ہونے کے ساتھ عقل سے بھی خارج ثابت ہوگی۔ (حقوق الزوجین السلاح الرسوم الا فاضات ) اصلاح الرسوم الا فاضات )

#### ابثن ملنے کی رسم

اگر بدن کی صفائی اورنری کی مصلحت ہے بٹنا (ابٹن) ملنے کی ضرورت ہوتو اس کا مضا کقہ نہیں ۔گرمعمولی طور سے بلاکسی رسم کی قید کے (پردہ کی رعایت کے ساتھ) مل دوبس فراغت ہو گئی اس کا اس قدر طور مارکیوں باندھا جائے۔ (اصلاح الرسوم)

#### سلامی اورملیدہ کی رسم

(عورتیں) دولہا کی زیارت بارات کے تماشہ کو دیکھنا فرض اور تبرک سجھتی ہیں جس طرح عورت کو اپنابدن اجنبی مردکود کھنا ہم ترنبیں۔اسی طرح بلاضر ورت اجنبی مردکود کھنا ہمی احمال فتنہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔ (لیکن کچھ بھی ہو) نوشہ گھر میں بلایا جاتا ہے۔اوراس وقت پوری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں جس کا گناہ اور بے غیرتی ہوتی ہوتی ہیں جس کا گناہ اور بے غیرتی ہوناتھاج بیان نہیں ۔نوشہ کے گھر میں جانے کے وقت کوئی احتیاط نہیں رہتی بڑی گہری پردہ کرنے والیاں آرائش وزیبائش کئے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور سیجھتی ہیں کہ بیتواس کا شرم کا وقت ہے ہیک کونہ دیکھے گا جھلا پیغضب کی بات نہیں؟ اول تو یہ کیے معلوم ہوا کہ ہیکسی کو نہ دیکھے گا محتا پیغضب کی بات نہیں اکثر تو آئ کل شریر بھی ہیں پھر ہیکسی کونہ دیکھے گا محتا ہے تیں جن میں اکثر تو آئ کل شریر بھی ہیں پھر ہیکسی کونہ دیکھے گا محتا ہو کہ کھور ہی ہو۔

حدیث شریف میں ہے کہ لعنت کرے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر اور (اس پر) جس کو دیکھے۔غرض اس موقع پر دولہااورعورتیں سب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔

جوتا چھپانے اور ہنسی مذاق کرنے کی رسم

دولہا جب گھر میں جاتا ہے تو سالیاں (اس کا جوتا چھپا کر جوتا چھپائی کے نام ہے کم از کم ایک روپیاور آج کل دس روپیہ لیتی ہیں )۔

شاباش ایک تو چوری کریں اورالٹاانعام پائیں اول تو ایسی مہمل بنسی کہ کسی کی چیز اٹھا کی اور

چھپادی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

ی پھریہ نسی دل گی کا خاصہ ہے کہ اس سے ایک بے تکلفی بڑھتی ہے۔ بھلا اجنبی مرد (بہنوئی) سے ایساتعلق وار تباط پیدا کرنا خود شرع کے خلاف ہے پھراس انعام کاحق لا زم بجھنا ہی بھی جبراً اور تعدی (زیادتی) صدود ہے بعض جگہ جوتا چھپانے کی رسم نہیں مگراس کا انعام باقی ہے کیا واہیات بات ہے۔ (اصلاح الرسوم)

دلہن کا قرآن ختم کرانے کی رسم

سوال: یہاں رسم ہے کہ دہن کی رخصتی کے وقت سب عورتیں دہن کا ختم قرآن کراتی ہیں جس کی تفصیل ہے ہے کہ معلّمہ جس نے لڑکی کوقرآن پڑ ھایا ہے وہ آتی ہے اورلڑکی دہن بی ہوئی قرآن پڑ ھایا ہے وہ آتی ہے اورلڑکی دہن بی ہوئی قرآن پڑ ھانا ہے وہ آتی ہے اورلڑ کے والوں کا جلدرخصت کرنے کا تقاضا ہوتا ہے مگر جب تک لڑکی قرآن ختم نہ کر لے رخصت نہیں کی جتی ختم کرنے پر نقدی روپے دو ہے جوڑے دیے جاتے ہیں اس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ لوختم قرآن بھی نہ ہونے دیا اوراس کو بھی نا جائز کہد دیا ہی علادین سے استفتاہے کہ رخصتی کے وقت ختم قرآن کی پچھا صلیت ہے یا نہیں اوراس رسم کو تورنے والا گنبگار ہے یا ستحق ثو اب؟

الجواب: اہل علم کے شبحصے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ غیر لازم کو لازم سبحصنا بدعت ٔ صلالت (گمراہی) اور اس کے ترک (نہ کرنے والے) یا مانع (منع کرنے والے) پر ملامت کرنا اس کے بدعت ہونے کواور زیادہ موکدہ کردیتا ہے۔

اور غیراہل علم کے لیے اتنا اور اضافہ کیا جاتا ہے کہ اگر دلہن کے سسرال والے بھی انہیں مصالح کی بنا پر جس کے سبب میکے میں اس رسم پڑمل کیا جاتا ہے اس کا التزام کریں کہ (بعنی) زھتی کے بعد جب تک پورا قرآن ختم نہ کرالیس۔ میکے نہ جیجیں تو کیا میکے والے اس کو پند کریں گے؟اگر پہندنہ کریں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟

اگرطبیعت میں سلامتی اور انصاف ہوتو اب ماننے میں کوئی عذر نہیں باقی جمود کا کوئی علاج نہیں۔(امداد الفتاوی)

## سب بارا تیول کوکراییدینے کی رسم

کرایہ کا اپنے پاس سے دیناخواہ دل جا ہے یا نہ جا ہے کھن نمود اور اظہار شان کے لیے ہے

اسی طرح آنے والوں کا میں بھھنا کہ کرایدان کے ذمہ داجب ہے بیدا یک قتم کا جبر ہے ریاءاور جبر دونوں کا خلاف شرع ہونا ظاہر ہے۔ (اصلاح الرسوم)

تبرعات میں جرحرام ہے اور جر کے کیا یہی معنی میں کہ ایکھی ڈنڈ امار کر کسی ہے پچھ لے لیا جائے بلکہ یہ بھی جر ہے کہ اگر نہ دیں گے تو بدنام ہوں گے پُٹر لینے والے خود جھکڑ کر مانگ کر لیتے ہیں اور بے چارہ اپنی عزت کے لیے دیتا ہے یہ سب حرام ہے۔

بغیر پیے لیے ہوئے بہوکونداتر نے دینے کی رسم

بہوکوڈولہ میں سے اتار نے نہیں دیتیں کہ جب تک ان کوفق نددیا جائے گا ہم دلہن کو گھر میں گھنے نددیں گے ریکھی جر فی الشرع ہے جو کہ حرام ہے۔اگریدانعام ہے تو انعام میں جرکیسا؟ اوراگر اجرت ہے تو اجرت کی طرح ہونا چاہیے اس وقت مجبور کرنا اتباع رسم کے سوا اور پچھے بھی نہیں۔(اصلاح الرسوم)

### کہن کو گود میں اتار نے کی رسم

ایک رسم یہ ہے کہ بہو ڈولہ ہے (یا کسی بھی سواری ہے) خودنہیں اترتی بلکہ دوسرے اتارتے ہیں ہٹی کئی موٹی ہتھنی گود میں چڑھتی پھرتی ہے بھی گرتی بھی ہے چوٹ بھی کھاتی ہے بعض جگہ دولہا ہوی کواتارتا ہے لا حول و لا قو ةان لوگوں کوشرم بھی نہیں آتی کیا سب خرافات فاطمہ ڈیٹھا کے ذکاح میں ہوئیں ٹھیں؟ ہرگز نہیں۔

شادی ایسی کروجیسی حضور مناتینی کے کی:

﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ مَسَنَتُ ﴾ كَمعَى يبى بير (الاتمام لعمة الاسلام)

بعض جگہ د ولبا کو گو دہیں لے کرا تا را جا تا ہے کس قد ریے غیرتی کی بات ہے۔ (اصلاح الرسوم)

#### فصل:۲

# بہو کے بیردھلانے کی رسم لغوہ

ا يكمل مشهور ہے كەدلىن ك ياؤال دھوكر كھريين جكد جكدياني حجفز كاجاتا ہے۔ (تزكرہ

الموضوعات میں اس کوموضوع (لغو) قرار دیاہے)\_( ۱۳صلاح الرسوم)

## نئی دہن کوضرورت ہےزا کد شرم کرنا

حضرت فاطمہ ڈیٹنا کی رخصتی کے بعدا گلے دن حضور الیّنیَّا فاطمہ ڈیٹنا کے پاس آشریف لے گئے اوران سے کہا کہ تصور اپانی پلاؤ حضرت فاطمہ ڈیٹنا خوداٹھ کرایک پیالہ پانی لائیں اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہن کوشرم میں اس قدر مبالغہ کرنا کہ چلنا بھرنا اورا پنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب سمجھا جائے یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ (حقوق الزوجین)

#### نی دلہن کے لیے قید خانہ

دلین ۔۔۔ بیاہ ہوجانے کے بعدوہ عجائب المخلوقات میں ہوجاتی ہے دور دور سے اس کو دکھنے والیاں آتی ہیں اور وہ اس طرح انسان سے جماد بنادی جاتی ہے کہ نداس کی آ کھر ہے نہ زبان رہے نہ کسی طرف د کیھئے ہے نہ بول سکتی ہے پاخانہ پیٹا ہو وب ، ہوتو دوسر ہے کپڑ کر لے جاتے ہیں منہ پر ہاتھ ہوتا ہے بلکہ ہاتحہ پر منہ : وتا ہے کیونکہ دہمن دونوں جمنوں پر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں پر ماتھ رکھ کر ماتھوں پر منہ کہتوں پر ہاتھ رکھ کر ماتھوں پر منہ کہتا ہوتا ہے ہیں منہ دو جاتی ہے اوپر والے جس طرح رکھیں اس طرح رہنا پڑتا ہے یہ سب کیا خرافات ہیں کون ہی تال ان باتوں کو اچھا بتاتی ہے اور اس قرنطینہ میں نماز تو بالکل ہی نا جائز ہوجاتی ہے تا وت و نیبرہ و تو ذکر ہی کیا۔

سب کام تو ہوں گے لیکن جب نماز کا دفت آئے گات و وہ خلاف حیاء ہے نماز کیسے
پڑھوائیں اور اگر دلہن نماز کا نام لے ادر وضو کے لیے پانی آئی مائے تو بوڑھی عورتیں کا ئیں
کا ئیں کر کے اس کے چچنچ پڑجائیں کہ انسوس اب تو و د زمان آگیہ ہے کہ ٹی دلبنوں کا دیدہ بھی
ضیں چھپتا۔ (التبلیغ)

اگر بھی وہ اپنے منہ سے پانی تک بھی مانگ بیٹھے تو چاروں سرف سے نئل چی جائے کہ ہائے بائے کیسی بے حیائی کاز ماند آگی۔ (حقوق الزوجین )

### منەدكھائى كى رسم

بہوکوا تارکر گھر میں لات اور س تے بیں اس کے بعد بہوئ مند کھوا ب تا ہے اور سب ہے

پہلے ساس یا خاندان کی سب سے بڑی عورت بہوکا مند دیکھتی ہے اور پچھ مند دکھلائی دیتی ہے جو ساتھ والی کے پاس مند دکھلائی نہ ہووہ ساتھ والی کے پاس مند دکھلائی نہ ہووہ ہرگز ہرگز مزہبیں دیکھ کی غرض اس کو واجبات میں سے قرار دیا ہے جو صریح حدود شرعیہ سے تعدی (زیادتی) ہے پھراس کی وجہ بچھ میں نہیں آتی کہ اس کے ذمہ منہ پر ہاتھ رکھنا یہ کیوں؟

فرض کیا گیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی نہ کرے تو تمام برادری میں بے حیاء بے عزت بے شرم مشہور ہوجائے بلکہ ایسا تعجب کریں جیسے کوئی مسلمان کا فربن جائے پھر بتلا ہے یہ تعدی ہے یا نہیں۔

ای شرم میں اکثر دہنیں نماز قضا کر ڈالتی ہیں اگر ساتھ والی نے پڑھوا دی تو خیر ورنہ مستورات کے ند بہب میں اس کواجازت نہیں کہ خوداٹھ کر یا کسی سے کہدین کر نماز کا انظام کر لے اس کو حرکت کرنا بولنا چالنا اگر بدن میں تھجلی اٹھے تو تھجلانا 'اگر جمائی یا انگر ائی کا غلبہ ہو تو جمائی یا انگر ائی لینا یا نیند آنے گے تو لیٹ رہنا اگر بیٹاب پا خانہ خطا ہونے لگے تو اسکی اطلاع تک کرنا بھی عورتوں کے ند بہب میں حرام بلکہ نفر ہے خدا جانے اس نے کیا جرم کیا تھا کہ تخت کالی کو ٹھڑی میں یہ مظلومہ قید کی گئی ہے۔

پھرسب عورتیں منہ دیکھتی ہیں اور بعض شہروں میں بیخرافات ہے کہمر دبھی دلہن کامنہ دیکھتے ہیں اَسْتَغْفِوُ اللّٰهَ نَعُوْ ذُ بِاللّٰہِ ۔ (اصلاح الرسوم)

بہو کے آنے سے اُگلے دن اس کے عزیز واقارب دو چارگاڑیاں اور مٹھائی وغیرہ لے کر
آتے ہیں اس کا نام چوتھی ہے اس میں بھی التزام مالا بلزم کی علت گلی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ
رسم کفار ہند سے ماخوذ ہے اور تھبہ بالکفار کاممنوع ہونا ظاہر ہے۔ (اس چوتھی میں بہو کے بھائی
وغیرہ) رشتہ دار جونامحرم بھی ہوتے ہیں بلائے جاتے ہیں بہو کے پاس الگ مکان میں بیٹھتے ہیں
اکثر اوقات یہ لوگ شرعاً نامحرم بھی ہوتے ہیں مگر اسکی کچھ تمیز نہیں ہوتی کہ نامحرم کے پاس تنہا
مکان میں بیٹھناخصوصاز یب وزینت کے ساتھ کس قدر گناہ اور بعزتی کی بات ہے۔

#### لفظ ديور كااستعمال مناسب نهيس

فر مایا د بور کالفظ جو ہمارے یہاں مستعمل ہے بہت برا ہے اور ہندی میں شو ہر کو <del>کہتے</del> ہیں اور

وے کے معنی ٹانی (ووسرے) کے بیں پس دیور کے معنی شوہر ٹانی کے ہوئے بعض جہلا ، ک یہاں دیورکوشو ہر کے قائم مقام تھا جاتا ہے اس لیے پیلفظ بدلنے کے قابل ہے ای طرح مجھے سالہ کالفظ بھی بہت برامعلوم ہوتا ہے۔ (ملفوظات اشرفیہ)

# ہر رخصتی میں غلہ مٹھائی اور جوڑ ہے دینے کی رسم

نکاح کے بعد سال دوسال تک بہو کی روائلی کے دقت کچھ مٹائی اور کچھ نفتہ جوڑے دغیرہ طرفین سے بہو کے ہمراہ کر دیئے جاتے ہیں اور عزیزوں میں بھی خوب دعوتیں بوتی ہیں مگر وہی جر مانہ کی دعوت کہ بدنا می سے بیخے یا نامور کی اور سرخروئی حاصل کرنے کوسارا بھیڑا ہوتا ہے پھر اس میں معاوضہ ومساوات کا پورالحاظ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات خود شکایت و تقاضا کر کے دعوت کھاتے ہیں وہاں سے دو تین من جنس مثلاً سویاں 'چاول' آٹا' میوہ وغیرہ بھیجا جاتا ہے اور دولبا دلین کا جوڑا دیا جاتا ہے بیالیا فرض اور ضروری ہے کہ گوسود کی رو پیر قرض لینا پڑے مگر یہ قضا نہ ہو نرض تھوڑ ہے دنوں تک بیآ و بھگت بچی یا جھوٹی رہتی ہے پھر اس کے بعد کوئی نہیں پوچھتا کہ بھی کون ہوسب خوشیاں بنانے والی جھوٹی خاطر داری کرنے والے الگ ہوئے اب جو مصیبت کرنے ہوگئی جائیدا دخریدی بات ہوئی جائیدا دخریدی باتھا کہ جو کے اب جو مصیب بیاتی باتے ہوئی جائیدا دخریدی بات ہوئی ہائیدا دخریدی باتھا کہ جو کے اس جو کہ کا سکیدا دخریدی باتھا ہوئی ہائیدا دخریدی باتھا ہوئی ہائیدا دخریدی باتھا ہائی باتھا کہ جو کے اس جو کہ کا سکیدا کوئی جائیدا دخریدی باتھا ہائی باتھا کہ بائیدا دخریدی باتھا ہوئی ہائیدا دخریدی باتھا ہائیدا ہے کہ کا سکیدا ہے کہ کوئی جائیدا دیا ہائے باتھا کہ بائی باتھا کہ بائیدا کر بائی باتھا کہ بائی باتھا کہ بائیدا کہ بائی باتھا کہ جو کا اسلام الدیشروع کر دیا جاتا تو کس قدر راحت ہوئی۔ (اصلاح الرسوم)

آپ جن رسوم کومنع کرتے ہیں دوسر بےلوگ کیوں نہیں منع کرتے ۔

ایک خف نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ جن رسوم کومنع کرتے ہیں اورلوگ کیوں نہیں منع کرتے ہیں اورلوگ کیوں نہیں کرتے ہیں اورلوگوں سے کیوں نہیں کرتے ہیں اورلوگوں سے کیوں نہیں کرتے کہ آپ جن رسوم کومنع نہیں کرتے فلال کیول کرتا ہے اگر اس کی تحقیق ضروری ہے، اور آپ کو تر دد ہے تو جیسے ہم پرسوال ہوتا ہے تو ان پر بھی ہوتا ہے یہ تجیب اندھیری بات ہے۔

آپ در در رہے دیں ہم پر وہل، دہ ہے دہ بی دیا ہے دیا ہے۔ مدیر میں ہوت ہے۔ مدیر اس معران اللہ معران ہوت ہے۔ مولانا خلیل احمد صاحب ہے کسی نے عرض کیا کہ آپ نے اس تقریب میں شرّت فرمائی اور فلال شخص نے بعنی میں نے شرکت نہیں کی یہ کیابات ہے؛ حضرت نے جواب میں فرمائی طرح کا بھائی ہم نے نتوی پڑھل کیا یہ تو اس ہے مگر اس طرح کا موال مولانا محمود حسن صاحب سے کسی نے کیا تھا۔ حضرت نے محققان جواب یا کہ خوام الناس کے مفاسد کی جیسی اس کونم سے ہم کوئیس حضرت نے حقیقت وضام فرمادیا۔ (۱۱ نویز) ہے۔

#### باب:۱۹ دستورالعمل شادی

حضور مَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَلِّهِ عَلَى مِعْلَا بِقِ شَادِي كُر نَّے كَى ضرورت

شریعت نے نکاح کومسنون قرار دیا ہے اور رسوم کواس کا جز نہیں قرار دیا جناب رسول اللہ عَلَیْنَا عَلَیْنَا اللہ عَلَیْنَا اللّٰ اللہ عَلَیْنَا اللّٰ اللّٰ عَلَیْنَا اللّٰ اللّٰ

﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَتُ ﴾

جس کے معنی میہ میں کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ذات مبارک میں اچھانمونہ دیا ہے نمونہ دینے سے کیاغرض ہوتی ہے یہی کہ اس کے موافق دوسری چیز تیار ہو۔

خوب یا در کھئے کہ حق تعالیٰ نے احکام نازل کئے جو بالکل مکمل قانون ہے اوران کاعملی نمونہ رسول اللّه طَالِّيْنَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

اسی طرح معاملات اور طرز معاشرت کو مجھ لیجئے سب میں یہی تھم ہے حق تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی فرشتہ کو رسول بتا کر نہیں بھیجا اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر فرشتہ آتا تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی نہ پہننے کی نہ از دواج (بیاہ شادی) نہ معاشرت کی ان چیزوں کے احکام میں وہ صرف بیرکرتا ہے کہ ہم کو پڑھ کر سنا دیتا ہے۔

حق تعالی نے پینیں کیا بلکہ ہماری جنس سے پیٹیبر بنائے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں از دواج و تعلقات بھی رکھتے ہیں ہمکن ومعاشرت کے بھی خوگر ہیں اور ان کے ساتھ کتا ہیں بھی بین از دواج و تعلقات بھی رکھتے ہیں ہمکن ومعاشرت کے بھی خوگر ہیں اور ان کے ساتھ کتا ہیں بھی بھی ہیں ان کہ ہم کو سہولت ہوجتنی با تیں انسان کو پیش آئی ہیں سب آپ کو پیش آئیں خود حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں رکھیں اور اپنی اولاد کا نکاح کیا۔ اب آپ دیکھے لیجئے کہ کون سافعل ہمارانمونہ کے موافق ہے کوئی تقریب خوشی کی ہوتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ حضور ٹیا ٹیوی کے دستور العمل میں کیا ہے۔ (منازعة البوی)

### حضرت فاطمه ذاتبنا كانكاح اورزحستي

نکاح کے وقت حضور مُنَافِیْزِ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جوکوئی ال جائے اسے بلالو پہلے سے
کوئی اہتمام نہ کیا نہ اس کے لیے مجمع کیا گیا اور نہ کوئی خاص اہتمام ہوا حالا نکہ حضور مُنَافِیْزِ اچا ہے تو
آسان کے فرشتوں کو بھی بلا لیتے آپ نے صرف چند آدمیوں کو بلایا ان میں حضرت انس طلحہ
ز بیر رضی اللہ عنہم اور ایک دواور صحابی تھے اور بیس کر حیرت ہوگی کہ حضرت علی ڈائٹو موجود نہ تھے
آپ کی غیبت میں نکاح معلق کر دیا گیا جب حضرت علی ڈائٹو کو خبر پہنچی تب آپ نے تبول کیا اب
رخصتی سنے نکاح کے بعدام ایمن سے فرماویا کہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹو کو پہنچا دووہ برقعہ چا در پہنا کر
ہاتھ بکڑ کر جا کر پہنچا آئیں (الغرض) حضرت فاطمہ کوام ایمن کے ہمراہ حضرت علی ڈاٹٹو کے
ہال پہنچا دیا نہ بالکی تھی نہ دتھ تھا نہ مگاری تھی اپنے یا وُں چلی گئیں۔

آپ نے امت کونمونہ دکھا دیا کہ کیا کیا کرویڈ ساری باتیں قصہ کہانی ہیں یا اس واسطہ کی گئی تھیں کہ ہم لوگ سیکھیں؟

صاحبوا بیددونوں جہاں کی شنرادی کی رخصتی ہے جس میں نددھوم دھام ندمیانہ پالکی نہ بھیر (نہ بارات) ہم لوگوں کو لا زم ہے کہ اپنے پنجمبر سردار دو جہاں مَنْ اَثَیْزَا کی پیروی کریں ادر اپنی عزت کوحضور مَنْ اَثَیْزَا ہے بڑھ کرنہ مجھیں۔ (حقوق الزوجین)

# رحمتی کرتے وقت مناسب وقت کالحاظ کرنا جا ہے

(آج کل) رخصت کے وقت ماں باپ کچھ خیال نہیں کرتے کہ یہ بات مناسب ہے یا نہیں جب یا کہ بیٹر بات مناسب ہے یا نہیں جب کہ اس کے ساتھ کر دیتے ہیں چاہے راستہ میں ڈاکو ہی مل جائیں بھلالڑ کے والوں کو تو سمجھ کر رخصت کرنا جا کہ یا ضرورت پڑی ہے کہ ان باتوں کا خیال کریں مگرلڑ کی والوں کو تو سمجھ کر رخصت کرنا چاہیے۔

۔ '' اکثر عصر کے وقت برات چلتی ہے اوراڑ کی کے ماں باپ بھی غضب کرتے ہیں کہاسی وقت رخصت کر دیتے ہیں شاید میں بچھتے ہول کہ اب ہماری چیز نہیں رہی ور نہ حفاظت کی اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ زیب وزینت کی حالت میں ہے خدا جانے کیا بات پیش آئے جب انسان دین چھوڑتا ہے توعقل بھی رخصت ہوجاتی ہے۔ (حقوق الزوجین)

#### بیاہ شادی توسب ہے آسان عمل ہے

اس کے متعلق شریعت میں کتنی راحت کی تعلیم ہے برخلاف ان رسموں کے جوہم نے ایجاد کررگئی ہیں کہ ان میں کتنی مشکلات ہیں ویکھنے نکاح کتنا مختصر ہے کہ کوئی چیز الی مختصر نہیں ہے سب چیز وں میں پیسہ لگتا ہے مگراس میں ایک پیسہ بھی سرف نہیں ہوتا آ دمی کور ہے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی پیسہ لگتا ہے کھانے چینے میں پیسہ لگتا ہے لیکن نکاح میں ایک پیسہ بھی نہیں لگتا ہے لیکن نکاح میں ایک پیسہ بھی نہیں لگتا کیونکہ نکاح کارکن ہے ایجاب وقبول صرف زبان سے دولفظ کہنا اس میں کیا لگا

اگر میکہو کہ نکاح میں لگتا کیوں نہیں؟ چھوارے تقسیم ہوتے ہیں اور مہر میں تو بیسہ لگتا ہی ہے اس کا جواب میہ ہے کہ چھوارے تقسیم کرنا واجب نہیں رہا مہر سوا کثر ادھار ہوتا ہے اصل چیز جس ہے مفرنہیں وہ عقد ہے اور عقد نکاح میں ایک بیسہ کا بھی خرچ نہیں۔

ر ہادلیمہ سودہ بھی سنت ہے واجب اور فرض نہیں پھر دہ نکاح کے بعد کا قصہ ہے اور دلیمہ بھی پہلے زمانہ میں سنت تھا اور آج کل ہم نے اس کو واجب سمجھ رکھا ہے اس وقت جوا کثر رسمی ولیمہ ہوتا ہے اور وہ محض تفاخر کے لیے ہوتا ہے اس میں روپیہ بالکل ہر باد ہی جاتا ہے غور کیا جائے تو ہمارازیا دہ تر روپیہ تفاخر ہی میں ہر باد ہو جاتا۔ (لاتمام لعمنة الاسلام ملحقه محاسن اسلام)

#### بیاہ شادی میں سادگی ہی مطلوب ہے

احادیث سے تو یکی ثابت ہوتا ہے کہ زکاح نہایت سادہ چیز ہے بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ بڑا تنا کا نکاح ہوا تھا تو حضرت علی بڑا تنا میں بھی موجود نہ تھے۔حضور مَا اَلْتُنْ اِلَّا اَلَا کَا اِلَا کَا ہُوا تھا تو حضرت علی بڑا لئے لیعن اگر علی اِس نکاح کومنظور کریں۔جب حضرت علی کوخبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قبول کیا۔ کیسا سادہ نکاح ہے جہاں دولہا بھی موجود نہ تھا۔

بعض لوگ اس سادگی کی وجہ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس تھا ہی کیا فقر و فاقہ کی حالت تھی جہاں جبریل در بانی کریں اگر آپ چاہتے تو ملا ککہ آتے جنت سے جوڑے جہیز لاتے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا پوچھتے ہواولیاءاللہ عجیب عجیب شان کے ہوئے ہیں کہ ان کی مرادیں مستر دنہیں ہوئیں۔کیا حضرت مُنگی تُنظِمُ خوا مش کرتے اور وہ مستر دہوتی ؟ حاشا و کلا (ہرگز

نبیں)۔ (العاقلات)

#### شادی کامختصرنهایت آسان اورسا ده طریقه

منگنی میں زبانی وعدہ کافی ہے نہ تجام کی ضرورت نہ جوڑ ااور شانی اور شیر نی کی حاجت اور جب دونوں (کڑکالڑکی) نکاح کے قابل ہو جائیں زبانی یا بذریعہ خط و کتابت کوئی وقت تھہرا کر دولہا کو بلالیں 'ایک اس کا سر پرست اور ایک خدمت گزار اس کے ہمراہ کافی ہے نہ بری کی ضرورت نہ برات کی حاجت نکاح کے فوراً یا ایک آ دھروز مہمان رکھ کراس کورخصت کردیں اور بنی شخبائش کے بقدر جو ضروری سامان اور کار آمد چیزیں جہیز میں دینا منظور ہوں بلا اعلان کے اس کے گھر بھیج دیں یا اپنے گھر میں اس کے سپر دکردیں نہ سرال کے جوڑوں کی ضرورت نہ چوتی بہوڑوں کی حاجت اور جب جا ہیں دلہن والے بلالیں اور جب موقع ہودولہا والے بلالیں اور جب موقع ہودولہا والے بلالیں اگر تو فیق ہوتو شکریہ میں حاجت مندول کودے دو۔

کسی کام کے لیے قرض مت دوالبتہ ولیمہ مسنون ہے وہ بھی خلوص نیت واختصار کے ساتھ نہ کہ فخر واشتہار کے ساتھ ورنہ الیا ولیمہ بھی جائز نہیں حدیث میں ایسے ولیمہ کو شرالطعام فر مایا گیا ہے نہ ایساولیمہ جائز نہاس کا قبول کرنا جائز ہے۔ (اصلاح الرسوم)

#### سادگی اور سہولت کے ساتھ شادی کرنے کا عمدہ نمونہ

فرمایا کہ میاں محمد مظہر (حضرت تھانوی بیسیۃ کے سب سے چھوٹے بھائی) کی بالکل سادہ ہوئی تھی صرف ایک بہلی تھی اس میں تو مظہر اورایک مولوی شہیر جواس وقت بیچے تھے ان اس لیے ساتھ لیا تھا کہ شاید گھر میں آنے جانے یا کسی بات کے کہلانے کی ضرورت ہو۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں بھی کوئی گڑ برنہیں خاص خاص عزیزوں کی دعوت ہے جن کی تعداد چھسات سے زائد نتھی اور بیلوگ وہ تھے جو خاندان کے تھے گر بیلوگ محض اس وجہ سے خفاء تھے کہ رسوم کیوں نہیں کی گئیں مجھ کو جب بیمعلوم ہوا تو میں نے لڑکی والوں سے کہا کہ صاف کہد دواگر جی چاہے شریک کرنے کی ضرورت نہیں ان جا ہے شریک کرنے کی ضرورت نہیں ان اوگوں نے دعوت ہی قبول نہ کی تھی ۔ مگر میرا بیصفائی کا جواب من کر سب سید ھے ہو گئے اور سب نے دو دو دھوکر دستر خوان برآ کے بیٹھ گئے۔

بعد میںمعلوم ہوا کے ٹر کی کی ماں اس اختصار (اور سادگی ) ہے بڑنی شکر گڑ ارہوئیں اور کہنے

لگیں اگرزیادہ بھیڑا ہوتا تو میرے پاس ایک سونے کا ہارتھاوہ بھی جاتا اور قرض لینا پڑتا۔

سیار کی کی مال میرے گھر کی حقیقی خالہ ہوتی تھیں اس لیے میں بھی اس کوع فا خالہ ہی کہتا تھا
میں نے ان سے پوچھا کہ لڑکی کو کس وقت رخصت کروگی کہنے گی جلدی تو ہونہیں سکتی اس لیے کہ
جلدی میں نہ تو بچھ کھا وُ گے نہ تھہر و گے میں نے کہا کہ کھا نا تو پکا کر ساتھ کر و بھوک لگے گی کھالیں
گے اور تھہر نے کی کوئی ضرورت نہیں جب انہوں نے بھراپی رائے کا اعادہ کیا تب میں نے کہا
بہت اچھا جب تم رخصت کروگی ہم اسی وقت چلے جا کیں گے لیکن سے بات یا در کھو کہ اگر دیر سے
رخصت کیا تو ظہر کی نماز کاوقت راستہ میں ہوتا اور میں اپنے اہتمام میں لڑکی کی نماز قضا نہ ہونے
دول گا تو لڑکی کو گاڑی سے اتر نا پڑے گا اور سے بھی تم مجھتی ہو کہ لڑکی نئی نویلی ہوگی اور زیور پہنے
اوز ھے ہوگی عطر تیل خوشبو وغیرہ بھی لگا ہوگا اور سے شہور ہے کہ کیکر وغیر درخت پر بھتنی (چڑیل)
وغیرہ رہا کرتی ہیں سواگر کوئی بھتنی چٹ گئی تو میں ذمہ وارنہیں چونکہ عورت کے مذاق کے مطابق
گفتگو کی تھی سمجھ میں آگئی فورا کہنے گئیس نہ بھائی میں نہیں روئی جب تمہارا جی چا ہے جا سکتے ہو
میں نے کہا فجر کی نماز کے بعد فورا ہی سوار کردو۔ انہوں نے قبول کرلیا۔

# پیے بھیرنے اور لٹانے کی رسم

اب جب صبح ہوئی اور چلنے کا وقت ہوا تو ایک رسم ہے'' بھیر'' کہ دلبن کورخصت کے وقت لبتی کے اندراندر پچھروپ پینے کی بھیر کی جاتی ہے ( یعنی لٹائے جاتے ہیں ) میں نے یہ کیا کہ پچھروپے مساکین کوتقسیم کر دیے اور پچھ مجدوں میں دے دیے محض اس وجہ سے کہ لوگ جُل و دنانیت کاشبہ نہ کریں۔

اس سادگی کے متعلق بیروایت سی گئ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی اس کو کہتے ہیں کہ قلب کے اندر تازگی شفتگی انشراح ممعلوم ہوتا ہے بید نیا داروں نے کہا واقعی شریعت پڑمل کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ (الطافاف ت الیومیہ )

#### ایک نکاح میں حضرت تھانوی ٹیسٹیا کی سر پرتی کا قصہ

ہم ایک شادی میں دولہا کے سر پرست بن کر گئے تھے اور یہ پہلے سے ہے ہو گیا تھا کہ و کی رسم نہیں ہوگی۔ خیرعصر کے بعد نکاح تو ہو گیا اور مغرب کے بعد کھانا آیا تو نائی ہاتھ و ہا کر منتظر تھا کہ اب پچھ ملے گا مگر پچھ بھی نہ ملا کھانے کے بعد پھر منتظر رہا آخر ایک عباق میر سے سامنے رکھ س (گویا جمولی اور دامن پھیلا) کرزبان ہے کہا کہ حضور ہماراحق دیجئے ہم نے کہا کہ کیساحق ؟حق قانونی یاحق رسی ؟ میں نے کہا اپ آ قاسے کہوانہوں نے تمام رسوم کے بند ہونے کیوں منظور کرالیا تھا؟اس وقت ایک مولوی صاحب بھی کھانے میں موجود تھے انہوں نے آ ہت ہے کہا یہ قو مہنیس ہے بلکہ حق خدمت گزار کو دینا اچھی بات ہے گرمیں نے باآ وازبلند کہا کہ حق خدمت اپ فادم کو دیا جاتا ہے دنیا بھر کے فادموں کو میرے نائی نے میری خدمت کی اس کواگر ہم پچھ دیں تو اس کاحق ہوسکتا ہے دوسرے کے فدمت گزار کا ہم پر کیاحق ہے؟ اس تقریرے مولوی صاحب کی آ تھیں کھل گئیں۔

صبح ہوئی تو فردخرچ کے متعلق گفتگو ہوئی اہل رسوم میں ایک فرد ہوتی ہے کمپنیوں کی جس میں ان کا نیگ کھا ہوا ہوتا ہے گرکسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے پیش کرے میرے ایک دوست تھے ان کے ذریعہ سے پنسی ہوئی انہوں نے کہا کہ اس میں کیا رائے ہے میں نے کہا کہ وی رات کی رائے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو شرم نہیں آتی فرد پیش کرتے ہوئے نائی ہے کام تو خود اپنا کرایا ہے ہے یائی بھرایا اور اجرت دیں ہم۔

ا پنے مہمان سے اجرت ولا نائس قدر بے غیرتی کی بات ہے گران رسموں کی پابندی میں عقل تو رخصت ہوئی تھی غیرت بھی جاتی رہی۔

اب رخصتی کا وقت آیالڑکی والوں نے تقاضا کیا کہ پاکلی یا میانہ لاؤ ہم بغیر پاکلی یا ڈولہ کے رخصتی کا وقت آیالڑکی والوں نے تقاضا کیا کہ پاکلی یا میانہ سے کہا گیا رائے بھی نہ کریں گے بین نے کہا ہم (اسطرح) رخصتی ہی نہیں جا کیا رائے ہیں ہے؟ میں نے کہا رائے کہی ہے تکات تو ہو ہی چکا ہم اپنے گھر جاتے ہیں تم خود ولہن کو ہمارے بچھے بیچھے لاؤے ابسید ھے ہوگئے۔

ی کھڑ کئے گئے کہ جہیز کے لیے چھکڑا لاؤ میں نے کہا جہیز نہیں لے جاتے آخر چھکڑا بھی خود لائے عور تیں کو سے حوالی کو سے سے مظلوم کا نقصان نہیں ہوتا غرض الیں برکت کا نام نیوں میں موان کو سے سے مظلوم کا نقصان نہیں ہوتا غرض الیں برکت کا نام موالیک بیسے خرچ نہ ہوا ( کیونکہ برکت والا نکاح وی ہوتا ہے جس میں مسے مم خرچ نوجیں کہ حدیث میں جھی آیا ہے )۔

اسی دوہ کے ایک وسرے بھائی کا نکاح رسم کے ساتھ ہواتو وہ قرض دار ہوگیا میں نے کہا ایک نکاتے ہواتو اس میں قرض ہوااگر دوسرا ہواتو ختم ہی ہو جائے گااس قرض دار کی دلہن کوتی تھی مں باپ کوجھی کہان کا کیا نقصان ہواروٹی کی کمی تو ہم پر ہوگئی (یعنی تنگی ہوگئی)۔

#### اگرمیری لژکیاں ہوتیں تو کس طرح شادی کرتا

اگرایااتفاق مجھکو پڑا ہوتا تو اس وقت خیال ہے ہے کہ میں یوں کرتا کہ اس کام کے لیے وطن آنے کی ضرورت نہ مجھتا اور سفر کے مصارف میں اتنا رو پییضا نع نہ کرتا لڑے والوں کولکھ ویتا کہ لڑکا اور اس کا مخدوم سر پرست اور دو اس کے خادم کل چار آدمی بیباں آجا ئیں اور اس مکان میں یا کوئی اچھا وسیح مکان کراہے پر لے کر ان کا قیام کراتا اور لڑکیوں کو اپنے گھر کا جوڑا پہنا تا اور لڑکوں ( داماد ) کو مجبور کرتا کہ اپنا پہن کر آؤاور نکاح کی مجلس میں کسی کو اہتمام کر کے نہ باتا محلّہ کی مجد میں نماز پڑھنے کے لئے سب کو لے جاتا ہے اور نماز کے بعد کہد دیا جاتا کہ سب صاحب ذرا تھر جا ئیں وہی مجمع اعلان وشہادت کے لیے کافی ہوتا اور خود یا کسی عالم کی وساطت ( ذراید ) سے نکاح پڑھ دیتا اور رو پیدور و پید کر ما ( چھوارے ) تقیم کردیتا ہے اس میں مجد میں نکاح پڑھ دیتا اور رو پیدور و پید کے خرما ( چھوارے ) تقیم کردیتا ہے اس میں مجد میں نکاح پڑھ دیتا ہوجاتی۔

وہاں سے مکان پرآ کرای وقت یا جس وقت متوقع ہوتا ہے لڑکیوں کو بلا جہیز کے اس کرا یہ کے مکان میں رخصت کر دیتا اور ایک معتبر خاومہ کوان کے ہمراہ کر دیتا ہے اور دوسرے روز کرا یہ کے مکان سے اپنے سکونت کے مکان پر بلاتا اور ایک روز دوروز رکھ کر پھر اس کرا یہ کے مکان میں بھیجے دیا جاتا دیکھنا کہ لڑکیاں مانوس ہو چکی ہیں تو لڑکوں کے ساتھ ان کی بستی کوروا نہ کر دیتا۔

جہیز میں پانچے پانچ جوڑے بچاس بچاس روپے کے زیوراور پانچ پانچ سورو پے کی جائیداد صحرائی دیتا برت پلنگ خوان پوش ہوئے گھوٹے مصائی وغیرہ کچھند بتا اور دولہا یا دولہن سحرائی دیتا برت پلنگ خوان پوش ہوئے گھوٹے مصائی وغیرہ کچھند بتا اور دولہا یا دولہن کے سی عزیز قریب کو ایک پارچہ ( مکڑا ) ضد بتا اور تمام عمر متفرق طور پرلز کیوں کو وقا فو قنا جو چیز دینے کو میرا دل چاہتا ہے نہ کہ برادری و کنبہ اہل عرف کی خواہش کے مطابق ان کو دیتا رہتا اور جا ئیدادا گران بستیوں میں ہوتی ان کو انتظام سر دکرتا اور اگر اپنے وطن میں ہوتی خودا نتظام کرتا اور اگر اپنے وطن میں ہوتی خودا نتظام کرتا اور ان کے ساتھ دیتا رہتا۔

باقی میں اس سے زیادہ نہیں کہ سکتا میں قتم کھا کر کہتا ہوں میں نے زورڈ النا چاہتا ہوں نے دخل دینالپند کرتا ہوں صرف اپنے خیال کا اظہار کردیا دوسروں کومجور و تنگ نہیں کرتا اگر کو کی شخص درجہ مباح تک وسعت کرے تو اس کودل میں برانہ مجھوں گا' گئبگار نہ کہوں گا' شرعا قابل ملامت نہ جانوں گا۔ (امداد الفتاوی)

#### باب:۲۰

# رمستی کے بعدزیبائش ونمائش اور سجاوٹ کا شرعی ضابطہ اوراصولی بحث

یہ امر قابل تحقیق ہے کہ اگر کوئی شخص زینت ہی کے لیے اور اس قصد ہے کسی چیز کا استعمال کرے مثلاً عمدہ لباس پہنے تو یہ جائز ہے یانہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے مگر اطلاق کے ساتھ نہیں جس سے اہل تفاخر (ریا کریں اور متکبرین) کو گنجائش مل سکے بلکہ اس میں تفصیل ہے جس کو میں موارد ہے تمجھا ہوں۔

وہ تفصیل میہ ہے کہ عمدہ لباس اپنا جی خوش کرنے کے لیے یا اپنے کو ذلت سے بچانے کے لیے یا دوسر ہے خفس کے اگرام کے لیے پہنے تو جائز ہے ہاں عمدہ لباس اس نیت سے پہننا حرام بے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظر میں بڑائی ٹابت کی جائے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ لباس (وغیرہ) میں چا ردر ہے ہیں ایک تو ضرورت کا درجہ ہے دوسرا آسائش کا درجہ تیسرامعنی زینت کا یہ تین درجہ تو مباح ہیں بلکہ پہلا درجہ واجب ہے اور چوتھا درجہ نمائش کا ہے بیر املے ہر چیز میں یہی چار نمائش کا ہے بیر املے ہر چیز میں یہی چار در جے ہیں ایک ضرورت دوسرے آسائش تیرے آرائش چو تھے نمائش غرض دوسروں کی نظر میں اپنی وقعت بردھانے کو زینت کرنا حرام باتی نفس زینت حرام نہیں۔ (التبلیغ قدیم وعظ العم المرغوبة)

- (۱) بالفاظ دیمین شرورت کے بھی درجے میں ایک مید کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے تو مباح کیا میہ واجب ہے۔
- (۲) دوسرے یہ کے ایک چیز کے بغیر کام تو چل سکتا ہے گرا سکے ہونے سے راحت ملتی ہے اگر نہ ہوتو تکلیف ہوگی گوکام چل جائے گاایسے سامان رکھنے کی بھی اجازت ہے۔
- (۳) ایک سامان اس قتم کا ہے جس پر کوئی کام نہیں انگنا نہ اس کے بغیر تکلیف ہوگی مگر اس کے ہوئے تکلیف ہوگی مگر اس کے ہونے سامان رکھنے کا بشرط منسل منسا کا خوش ہوگا تو اپنا جی خوش کرنے کے واسطے بھی تسی کے سامان رکھنے کا بشرط منسل کے خوش کرنے ہے۔

( ° ) ایک میر که دوسرے کو دکھانے اور ان کی نظر میں بڑا بننے کے لیے پچھسامان رکھا جائے میہ حرام ہے۔ حرام ہے۔

اور ضرورت وغیر ضرورت کا معیاریہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہووہ ضروری ہے اور جس کے بغیر تکلیف ہووہ ضروری ہے اور جس کے بغیر تکلیف نہ ہووہ غیر ضروری ہے اب اگر اس (غیر ضروری) میں اپنا دل خوش کرنے کی نیت ہوتو حرام ہے۔ اس معیار کے موافق عمل کرنا جا ہے۔ (غریب الدنیالتبلغ)

### نئی دلہن کوضر ورت سے زائد شرم کرنا

ہندوستان میں ایسی بری رسم ہے کہ نکاح ہوجانے کے باوجود دولہا دولہن میں پردہ رہ جاتا ہے جالانکہ حضرت فاطمہ جی شخ کے پاس ہے حالانکہ حضرت فاطمہ جی شخ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ تھوڑا پانی پلاؤ۔ حضرت فاطمہ جی خودا ٹھ کرایک پیالہ میں پانی لائر حضرت فاطمہ کی شخوص ہوا کہ حضرت فاطمہ کا پانی لانا حضرت علی جی سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کا پانی لانا حضرت علی کے سامنے تھا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ نئی دلہن کو شرم میں اس قد رمبالغہ کرنا کہ چلنا پھرنا اور اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب سمجھا جائے یہ بھی سنت کے خلاف ہے ذراا پنی دلہنوں کو دیکھے کہ سال بھرمنہ پر ہاتھ رہتے ہیں۔ (منازعة الہوی اصلاح الرسوم)

#### نکاح کے بعد میاں بیوی میں علیحد گی

بعض عقل مندلوگ رخصت کے وقت شوہر سے کہتے ہیں کہ خبر دار ابھی لڑکی سے پچھ کہنا نہیں ریہ بہت واہیات بات ہے ہے

ورمیاں قعر دریا تختہ بندم کردہ ای بازی گوئی دامن ترکمن ہوشیار باش ترجمہ شعر:''تونے جھے ککڑی کے تختے ہے باندھ کر دریا کی گہرائی میں ڈال دیا ہے اور کہتا ہے کہ دکھے ہوشیار ہنا دامن ترنہ ہونے پائے۔'' (عضل الجاہلیہ) نکاح کے بعد ذرابیوی ہے الگ رہنا دشوار ہوتا ہے لڑکوں کی اس میں کیا شکایت بھی تم نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ ایس حالت کے بعد علیحدہ رہتے۔(روح الصیام)

#### فصل:۲

# پہلی رات شب اول میں نفل نماز

(شب زفاف) نماز پڑھنا تو کسی حدیث میں نہیں دیکھا گر بعض علا سے سنا ہے کہ پہلے دو رکعت شکرانہ کی پڑھ کراللہ تعالیٰ کاشکر کرے کہ تونے مجھ کوحرام سے بچالیا اور حلال عنایت فرمایا پھرا سکے بعد دعا ئیں پڑھے (جو آگ آرہی ہیں) پس سنت سمجھ کرنماز نہ پڑھے محض شکر کے طور پڑھنے ہیں مضا نقینہیں۔ (امداد الفتاوی)

شریعت نے عقل کے فتو ہے کور د کر کے بیرتھم دیا ہے کہ نکاح کرواور بیوی کے سامنے حیا کوالگ کروحیا میں ایسا غلومحمود نہیں کہ بیوی میاں سے یا شو ہربیوی سے بھی حیا کرے۔ (انفاس عیسی)

حیاہ غیرہ اس دفت تک مطلوب میں جب تک کہ موجب قرب ہوں اور اگر موجب بعد (دوری کا ذریعہ) ہونے لگیس تو اب ان کی ضد مطلوب ہوگی بعض لوگ غلبہ حیا کی وجہ سے عورت پر قادر نہیں ہوتے ان کو جائیے کہ بیہ حیا کی تکلیف کو کم کردیں اور دل لگی نداق کریں۔ (انفاس عیسی)

#### دستورالعمل

(۱) سلام کیا کرواس سے محبت بڑھتی ہے جوشخص پہلےسلام کرتا ہے اس کوزیادہ ثواب ماتا ہے۔ چلنے والا (داخل ہونے والا) بیٹھنے والے کو اور کم عمر والا زیادہ عمر والے کوسلام کرے۔ مصافحہ کرنے ہے دل صاف ہوتا ہے اور گن ہ معاف ہوتے ہیں۔ (تعلیم الدین)

(۲) کسی کے پاس جاؤ سلام یا کلام سے غرض کسی طرح سے اس کواپنے آنے کی خبر کرو' بغیراطلاع کے (حچیپ کر ) آڑ میں ایسی جگدمت بیٹھو کہاس کوتمہارے آنے کی خبر نہ ہو۔ (آ داب زندگی )

(m) جب ملو کشادہ روئی سے ملو بلکہ تبہم (مسکرا کر) ملنا مناسب ہے تا کہ وہ خوش ہو جائے۔ (حقوق الزوجین)

(4) بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوسکتا۔ اور دوستوں سے باتیں کرنا بھی

عبادت ہے کیونکہ تطبیب قلب (مومن کا جی خوش کرنا) بھی عبادت ہے۔ (حقوق الزوجین)

(۵) حدیث میں ہے کہ بیوی کے مندمیں جوا یک لقمہ شو ہرر کھ دی تو یہ بھی صدقہ ہے۔اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ (رفع التجباس)

(۲) غیرت کامقتضی یہی ہے کہ عورت کی مہر کی معافی قبول نہ کرو بلکہ عورت معاف بھی کرد بے پھر بھی ادا کر دینا چاہیے کیونکہ یہ غیرت کی بات ہے بلاضرورت عورت کا احسان نہ لے۔' (انفاس میسٹی)

#### دل گلی اور مٰداق کی ضرورت

بعض لوگ غلبہ حیا کی وجہ سے عورت پر قا درنہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ حیا کی تکلیف کو کم کریں اور دل گئی مذاق کریں۔ (انفاس عیسی )

جس مذاق ( بعنی نداق دل گی ) سے مقصودا پنایا مخاطب کا انشراح قلب در فع القباض ( بعنی بے تکلف بنانا ہو ) تو وہ عین مصلحت ہے۔ ( انفاس عیسی )

سی کا دل خوش کرنے کے لیے خوش طبعی (ہنسی مذاق کرنے کا )مضا کقتے نہیں مگر اس میں دو با توں کالحاظ رکھوا یک ہیے کہ جھوٹ نہ بولو دوسرے یہ کہاں شخص کا دل نہ دکھاؤ۔ (تعلیم الدین )

#### مردكوا ظهارمحبت كرنا جايي

بعض مردوں کو بڑا شبہ ہوتا ہے کہ مردتو اظہار محبت کرتا ہے اورعورت اظہار محبت نہیں کرتی گراسکی وجہ بیہ ہے کہ مرد کے لیے تو اظہار محبت زینت ہے اورعورت کے لیے عیب ہے اس کو حیا و شرم مانع ہوتی ہے گواس کے دل میں سب کچھ ہوتا ہے۔ (الا فاضات الیومیہ)

#### عرب اور ہندوستان کے رواج کا فرق اور ضروری تنبیہ

فرمایا عرب کے اندرسم ہے کہ شوہر جب اول شب (پہلی رات) میں دلبن کے پاس آتا ہے تو دلبن شوہر کے آتے وقت تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور سلام کرتی ہے اور شوہر اپنے زائد کپڑے جو اتارتا ہے ان کو لے کر سلقہ ہے موقع پر رکھتی ہے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ بہت اچھی بات فرمایا کہ واقعی اچھی بات ہے گر ہندوستان کے لیے میں اس کو پسندنہیں کرتا اس کیے کہ وہال پر تو بیرس ہے تکلفی کے درجہ میں اور یہاں پر کج طبعی لعنی طبیعتوں میں سلامتی نہ

ہونے کے سبب سے اس کا بتیجہ آزادی و بے حیائی ہو جائے گا جو چیز حیا کا سبب ہواس کو باقی رکھنے کو جی چاہتا ہے۔

دلہن کی بیشانی برقل ہواللہ لکھنے کی رسم

بعض جگہ بیرتم کہ قل ہو اللہ دلبن کی پیشانی پر لکھتے ہیں قل ہو اللہ تو اخلاص کامضمون ہے دلبن سے اس کوکوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی گرلوگ اسی خیال سے لکھتے ہیں کہ میاں ہوی میں محبت واخلاص رہے پس اخلاص کے معنی محبت کے سمجھے در ندآیا تا حب (محبت والی آیتیں) ککھے تو اخلاص کے معنی محبت ہی غلط ہیں اساء النہید میں برکت ضرور ہے مگر جبکہ مناسبت ہو (مثلاً آیات حب) پڑھ لی جائیں نیز اگر لکھنا ہی ہوتو مناسب آیات کھوائی جائیں پھر دلبہن کی پیشانی پر کلھانے کے لیے محرم ہونا بھی شرط ہے بعنی بعض لوگ نامحرم سے کلھواتے ہیں بیہ ہرگز جائز نہیں اس کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ (الا فاضات الیومیدُ دین ودنیا)

#### شب ز فاف کی مخصوص دعا کیں

سنت یہ ہے کہ پہلے اس کے موئے پیشانی (پیشانی کے بال) پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرے اور بسم اللہ کہہ کرید عاپڑھے:

ٱللّٰهُمَّ اِنِّى ٱسُئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جَبَلَتَهَا عَلَيْهِ وَ ٱعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

اورجس وقت محبت كااراده كريتوييدعا پڑھے:

بِسُمِ اللهِ اللهِ اللهُمَّ جَيِّبُنَا الشَّيْطَنَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَنَ مَا رَزَقْتَنَا.

ئیملی ٔ دعا کی برکت یہ ہے کہ زوجہ (بیوی) ہمیشہ تا بع رہے گی دوسری دعا کی برکت یہ ہے کہ اگراولا دہوگی تو صالح ہوگی اور شیطان کےضرر سے محفوظ رہے گی ۔

## شب زفاف میں صبح کی نماز کا اہتمام

بیوی میاں کونماز سے نہیں رو کی لیکن آپ دیکھ لیس کہ شادی کر کے شب زفاف میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں موجودہ حالت یہ ہے کہ نکاح شادی میں دولہا دلہن کا تو کیا کہنا سارے باراتی اور گھر والے ہی بے نمازی ہوجاتے ہیں اور اس وقت دلہن تو بالکل مردہ بدست زندہ ہوتی ہے۔اوپر والے (بوڑھی بوڑھی عورتیں) جس طرح رکھیں اس طرح رہنا پڑتا ہے اور ان کی دین داری کی حالت میہ ہوتی ہے کہ دلین سے پردہ میں وہ کام تو کرادیں گی جو حدسے زیادہ بے حماز بے حیائی کے ہیں میسب کام تو ہول گے لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ خلاف حیا ہے نماز کیسے پڑھوا کیں اور خود دلین بول بھی نہیں سکتی۔اور اگر کوئی دلین نماز کا نام لے اور پانی مائے تو بوڑھی عورتیں کا کیں کر کے اس کے بیچھے پڑجا کیں۔

لیکن اگر قلب میں نماز کا داعی اور فکر ہوتو وہ نمازی آ دمی کونماز کے وفت بے چین کردیتا ہے۔بغیرنماز کے اس کوچین ہی نہیں آتا خواہ کچھ بھی ہوجائے۔(حقوق الزوجین)

#### شب اول میں بعض عور توں کی بے حیائی

پہلی رات میں جب دولہا دلہن تنہائی میں ہوتے ہیں تو بعض عور تیں کان لگاتی بھرتی ہیں یہ بردی بےشرمی کی بات ہے۔

شب کا وقت ہے حیا کا واسطہ ہوتا ہے جس میں بے حیاعور تیں جھانکتی تاکتی ہیں اور ایک حدیث کے مضمون کے مطابق لعنت کے دائر ہمیں داخل ہوتی ہیں۔

صبح کے وقت بے حیاتی ہوتی ہے کہ شب خوابی (سونے والا) بستر چا دروغیرہ ویکھتے ہیں۔
کسی کا رازمعلوم کرنامطلقا حرام ہے۔ بالخصوص الی بے حیائی کی بات کی شہرت کرناسب اس کو
جانتے ہیں کس قدر بے غیرتی کی بات ہے گرافسوس ہے کہ عین وقت پر کسی کونا گوارنہیں معلوم
ہوتا۔ دولہا سے بعض باتیں بے حیائی کی پوچھی جاتی ہیں جس کا گناہ اور بے غیرت ہونا محتاج بیان
نہیں۔

اول شب میں بعض علاقوں میں (خصوصاً دیہاتوں میں) تو عورتیں کان لگاتی پھرتی ہیں۔ کیونکہ یہاں پر یہ بھی رسم ہے کہ پہلے رات میں دولہان دولہا سے نہیں بولتی اگر کوئی بولی توضیح چرچا ہوتا ہے کہ ایسی بے شرم ہے کہ ساری رات میاں سے بولتی رہی۔اوربعض رسمیں (اور باتیں) تو ایسی ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جاسکتا۔ (التبلیغ)

#### حضرت سيدصاحب اورمولا ناعبدالحئ صاحب كاواقعه

فرمایا کہ جب حضرت سیدصاحب بریلوی کا عقد ہوگیا (لیتن شادی ہوگئ) تو آپ نے رات گھریٹ رہنے کی اجازت چاہی کیونکہ شادی سے پہلے تو باہر ہی سویا کرتے تھے۔رات ختم ہونے کے بعد صبح کو حضرت کو شسل کرنے میں ذراد برہوگی اور جماعت کی دوسری رکعت میں آکر شامل ہوئے نمازختم ہونے کے بعد مولانا عبدائحی صاحب برین نے بیان فرمایا کہ لوگ اتباع سنت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور تکبیر اولیٰ تو الگ رہی نماز کی رکعتیں تک چھوڑتے ہیں کیا اور سویرے جلدی عسل کرنے کا انظام نہیں ہو سکتا تھا؟ اس پر سید صاحب نے مولانا عبدائحی صاحب برین کے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا ہا سے فرمایا کہ مولوی صاحب آئندہ صاحب بری کو تا ہی ہوئی۔ ایس نہیں ہوگا جھے سے بڑی کو تا ہی ہوئی۔

حضرت (تھانوی پینیڈ) نے فر مایا کہ میری رائے میں جب اصرار کرتا ہوا دیکھے تب ادب سے کہدد ہے۔اوراگر نازک مزاج ہوتو نہ کے کہ برامانے گا۔

#### ا باب:۲۱

#### دعوت وليمه

#### وليمه كےفوائدوحدود

ایک جدید نعمت کا حاصل ہونا شکر سرور وخوثی کا سبب ہے اور آدمی کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اس خواہش کی پیروی کرنے سے سخاوت کی عادت وخصلت پیدا ہوتی ہے اور بخل کی عادت جاتی رہتی ہے اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں اس سے بیوی اور اس کے کنبہ کے ساتھ محملا کی اور حسن سلوک پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے مال کا خرچ کرنا اور لوگوں کو اس کے لیے جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاوند کے مزد کیے بیوی کی وقعت ہے۔

ای وجہ ہے آنخضرت مَا الْفِیْجَانے اس کی طرف رغبت اور حرص دلائی اور خود بھی اس کوعمل میں لائے اور آن تخضرت مُنافِیْجَانے و لیمہ کی بھی کوئی حدمقر رنہیں کی مَرْ اوسط درجہ کی حدیمری ہے۔

اور آپ مَنَافَیْزُ نے حضرت صفیہ ٹُنْ آپ کے ولیمہ میں لوگوں کو ملیدہ کھلایا تھا اور آپ نے بعض اپنی بیویوں کا ولیمہ دو مد جو سے بھی کیا ہے اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمہ مسنون میں بلایا جائے تو چلا جائے۔ (المصالح العقلیہ ص ۲۲۱)

#### وليمه كامسنون طريقه

ولیمه کامسنون طریقہ بیہ کہ بلاتکلف وبلا تفاخر (بغیر فخرے) اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہوجائے اپنے خاص لوگوں کو کھلا دے۔ (اصلاح الرسوم)

#### مسنون وليمه كے حدود وشرا لط

ولیمه ای حد تک مسنون ہے جس کو اسلام نے متعین کردیا ہے۔ (۱) جس میں غربا بھی ہوں۔ (۲) اور حسب طاقت (اپٹی حیثیت کے مطابق ہو)۔ (۳) سودی قرض سے نہ کیا گیا ہو۔ (۴) ریا اور نمعہ (ناموری) کا دخل نہ ہو (۵) تکلفات نہ ہوں۔ (۲) خالصاً لوجہ اللہ ہووہ ولیم مسنون ہے۔

#### حضور مَنَاللَّهُ عِنْهِمْ كَا وليمه

حضرت امامدرضی اللہ عنہا کا ولیمہ قدر ہے جو کا کھانا تھا اور حضرت زینب بنت جش بڑتا کے ولیمہ میں ایک بکری ذی ہوئی تھی اور گوشت روٹی لوگوں کو کھلائی گئی تھی اور حضرت صفیہ بڑتا اُلی کی میں ایک جو بھی تھا۔ حضرت ولیمہ اس طرح ہوا تھا کہ ) جو بچھ صحابہ بھائی آئے ہی ساتھا سب جمع کرلیا گیا بہی ولیمہ تھا۔ حضرت عائشہ بڑتا اُلی ایک بابت فرماتی ہیں کہ ) نہ اونٹ ذیج ہوا نہ بکری سعد بن عبادہ کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا تھا بس وہی ولیمہ تھا۔ (اصلاح الرسوم)

#### حصرت على خالفنهٔ كاوليمه

حضرت علی ڈھٹڑنے ولیمہ کیا اور ولیمہ میں بیسامان تھا چندصاع جوساڑھے تین سیر کے قریب ہوتا ہےاور کچھ خرمہاور کچھ مالیدہ۔ (اصلاح الرسوم)

#### دعوت حلال مال ہے کرواگر چہدال روٹی ہو

دعوت میں اس کی ہمیشہ رعایت کر و کہ حلال کھانا کھلاؤ خود حرام کھاؤ تو دوسرے کوتو نہ کھلاؤ۔ دیکھو حرام کھانے سے دل میں ظلمت (تاریکی) ہوتی ہے اور اہل اللہ کو پہتے بھی چل جاتا ہے اور ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے جتی کہ بھی تے ہو جاتی ہے جیسے مولا نا ظفر حسین صاحب کا ندھلوی کی مشہور کرامت تھی کہ مولانا کو مشتبہ کھانا بھی ہضم نہیں ہوااسی وقت نکل جاتا ورنہ ظلمت اور پریشانی دل کوتو ضرور ہوتی ہے۔

کھانا تو ابیا ہونا چاہیے جس میں (حرام کا شبہ) نہ ہو کیونکہ دعوت واجب تو ہے نہیں متحب ہے اور حرام کھانا تو ابیا ہونا چاہیے جس میں (حرام کا شبہ) نہ ہو کیونکہ دعوت واجب تو ہے نہیں کرنا چا اور حرام کھانا کھانا نہ ہواس کو کسی کہ علائے کہ کھانا مرغن ہی (بریانی وغیرہ) کھلاؤ۔ سادہ کھلاؤ کر حلال ہو آور اگر حرام مال ہوتو) کسی مسلمان بھائی کو مت کھلاؤ کوئی خودگوہ کھائے مگر دوسروں کو تو نہ کھلائے۔ (تعظیم الشعائر سنت ابراہیم)

#### ذلت اور بدنامی کے ڈریسے مہمان نوازی کرنے کا حکم

سن نے عرض کیا کہ خلوص کے خلاف محض تکلیف کی وجہ ہے کسی کی مہمانی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا تخصیل جاہ (محض عزت اور بڑائی) کے لیے تو حرام ہے اور اگر ذلت کے دفع (مٹانے) کے لیے ہوتو مضا نقنہیں مگر شرط بیہ کتم ل (حیثیت) سے زیادہ نہ ہو کہ مدیون یا مقروض ہوجائے۔ (احسن العزیز)

#### وليمدكي أيكآ سان صورت

اب ولیمہ کا قصہ سنیے میں نے کسی کی دعوت نہیں کی کھانا پکوا کر گھروں میں بھیج دیا ایک عورت نہیں کی کھانا چاہیں قبول کرتیں ان کی قسمت عورت نے کھانا واپس کردیا کہ بید کمیں ولیمہ ہے۔ میں نے کہانہیں قبول کرتیں ان کی قسمت جانے دوان کا خیال بیقا کہ بیمنا نمیں گے خوشا کہ کریں گے گرہمیں ضرورت ہی کیا تھی گھرسے کھلائیں اورالٹی خوشا کہ کریں۔

صبح کووہی بی بی آئیں اوز کہنے لگیں کدرات کا کھانا لاؤیں نے کہا کہوہ تو رات ہی کوختم ہوگیا تھامین کروہ بڑی دل گیراور (رنجیدہ) ہوئیں کہ میری الی قبست کہاں تھی کہالی برکات کا کھانا نصیب ہوتا ان دنیا داروں کا دہاغ ہوں ہی درست ہوتا ہے اہل دین کوقدرے استغنا برتنا چاہیے ان کو جتنا زیادہ چٹوا تناہی زیادہ اینٹھ مروژ کرتے ہیں۔ (الا فاضات الیومیہ)

#### ناجا ئزولىمە

ولیمدمسنون ہے وہ خلوص نیت واختصار کے ساتھ نہ کرفخر واشتہار کے ساتھ ورنہ ایسا ولیمہ ، بھی جائز نبیس صدیث میں ایسے ولیمہ کوشر الطعام فرمایا گیا ہے نہ ایسا ولیمہ جائز نہ اس کا قبول کرتا جائز اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ براوری کواکٹر کھانے جو کھلائے جاتے ہیں ان کا کھانا کھلانا کچھ جائز نہیں دین دار کو جا ہے کہ نہ خود ان رسموں کو کرے اور جس تقریب میں بیر سمیس ہوں ہر گز وہاں شریک نہ ہوصاف انکار کردے برادری کنبہ کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مقابلہ میں پچھکام نہ آئے گی۔ (اصلاح الرسوم)

#### بدترين وليمه

ولیمہ سنت ہے لیکن بعض صورتوں میں اسکی ممناعت بھی ہے چنانچدرسول الله مَنَا اللهُ مَنَا عَتَ بھی ہے چنانچدرسول الله مَنَا اللهُ مَنَا عَتَ بِينَا مَا اللهُ مَنَا عَلَى اللهُ مَنَا عَلَى اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُونِ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

ولیمه سنت ﷺ کین اس عارض کی وجہ ہے شر (بُر ۱) ہوگیا افسوں آج کل اکثر و لیمے اسی شم

کے ہوتے ہیں جن میں محض برادری کے معززین کو بلایا جاتا ہے اور غرباء کوئیس پوچھا جاتا ہے۔

بلکداس جگدسے نکال دیا جاتا ہے حالا نکہ جن نقراء کو لیمہ سے نکالا جاتا ہے ان کی نسبت رسول
الله مظافی کا ارشاد ہے تنصرون و کو در گون و لا بیض عفاء کی مہماری جو مدد کی جاتی ہے اور
مہمیں جورزق دیا جاتا ہے وہ نقراء وضعفاء کی وجہ سے تو دیا جاتا ہے پس نہایت بے حیائی ہے کہ
جن کی وجہ سے رزق دیا گیا ہے انہیں اس رزق سے دھکے دیئے جائیں ایک حدیث میں رسول
الله مظافی اُخر ماتے ہیں اگر مخلوق میں ایسے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمریں جھک گئی ہیں اور بہائم (جانور) نہ ہوتے اور شیر خوار بے نہ ہوتے تو تم پر عذاب کی بارش ہوتی معلوم ہوا کہ عذاب خداوندی سے بوڑھوں اور بچوں اور بہائم وغیرہ کی وجہ سے بیچے ہوئے ہیں۔ (سنت ابراہیم)

#### بدترين اورنا جائز وليمه ميں شركت كرنا جائز نہيں

ایک حدیث میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی صاف ممانع میں فرمایا گیا ہے: نَهٰی دَسُوُّلُ اللّٰهِ لِتُنْظِیَّتِمْ عَنْ طَعَام الْمُتَبَارِنِیْنَ اَنْ یَّا کُلُ (رواہ ابوداؤ دمرفوغا) ''یعیٰ رسول اللّٰمُ ٹَائِیْئِمْ نے ایسے دو شخصوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جو باہم فخر ۔ لیے کھانا کھلاتے ہیں یہ کھانا ناجا کز ہے۔''

حتنے لوگوں کی دعوت ہے اس سے زائدلوگوں کو لے کر پہنچ جانا جائز نہیں

ۃ حکل لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعوت میں اپنے ساتھ بغیر بلائے دو دواور تین تین آ دی
ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے تقویٰ کے لیے میز بان سے بوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ
دواور ہیں یا تین اور ہیں اور دلیل پکڑ لیتے ہیں اس حدیث سے کہ ایک صحابی نے حضور مُنافِیْنِ کا
دعوت کی راستہ میں ایک آ دمی با تیں کرتا ہوا ساتھ ہولیا جب میز بان کے دروازے پر پہنچ تو
میز بان سے دریافت کیا کہ ایک آ دمی میرے ساتھ زائد ہے کہ وتو آئے ورنہ لوث جائے میز بان

لوگ اس حدیث سے تمسک کرتے ہیں حالانکہ بیہ قیاس مع الفارق ہے جہاں بید دیکھا کہ حضور مُنَّالِیَّا اِنے اپنے ساتھی کے لیے پوچھ لیا تھا یہ بھی تو دیکھا ہوتا کہ پوچھنے سے پہلے حضور مُنَّالِیُّا نے ان میں کیا نداق (اور کیسا بے تکلف مزاج) پید کر دیا تھاوہ نداق آزادی کا تھا۔ یں ایک نظیراس بات کی بیان کرتا ہوں کہ حضور مُلَا اُلَّیْنَا نے صحابہ ڈیکٹا ہیں آزادی کا نداق

مسلم شریف ہیں ہے کہ ایک فاری شور بہ (سالن ) نہایت اچھا پکا تا تھا ایک دن جضور مُلَّالِیْنِیَّا مُلِی مالیک دن جضور مُلَّالِیْنِیْ مسلم شریف ہیں ہے کہ ایک فاری شور بہ (سالن ) نہایت اچھا پکا تا تھا ایک دن جضور مُلَّالِیْنِیْ اللہ میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ آئی میں نے بہت اچھا شور بہ پکایا ہے نوش فرما لیجئے حضور من مُلَّالِیْنِا نے ارشاد فرمایا اس شرط کے ساتھ کے حضرت عائشہ فی ٹھا بھی شریک ہوں گی وہ کہتا ہے کہ نہیں غور کیجئے حضرت عائشہ حضور مُلَّالِیْنِا کہ کہ ساتھ انکار نہیں غور کیجئے حضرت عائشہ حضور مُلَالِیْنِا کہ کہ حضور بی کا اس غداق کے بھروسہ پرحضور مُلَالِیْنِا کہ کہ کہ ایک نہیں ان کے لیے بھی کس آزادی کے ساتھ انکار کردیا یہ نہاں تھا کہ اگر جی ہے گئے ہو جہا تھا اور حضور مُلَالِیْنِا کو پور ااطمینان تھا کہ اگر جی ہے گئے ہو جہا تھا اور حضور مُلَالِیْنِا کہ کو پور ااطمینان تھا کہ اگر جی ہے گئے ہے تو جہا تھا اور حضور مُلَالِیْنِا کہ کو پور ااطمینان تھا کہ اگر جی ہے ہے تو جہا تھا اور حضور مُلَالِیْنِا کہ کو پور ااطمینان تھا کہ اگر جی ہے ہے گئے میز بان سے اپنے ساتھی کے لیے پوچھا تھا اور حضور مُلَالِیْنِا کہ کو پور ااطمینان تھا کہ اگر جی ہے ہے گئے گئے گئے کہ کو پور ااطمینان تھا کہ اگر جی ہے ہے گئے گئے گئے کو پر کا در نہ انکار کردیا ہے گاتے میز بان سے اپنے کا تو منظور کر لے گا ور نہ انکار کردیا ہے گاتے کو کو کو کیا ہے کہاں۔

بیں جوشخص ہم سے مغلوب ہوا اور جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ اگر جی نہ چاہا تو پچھ لحاظ نہ کرے گا اور آزادی سے انکار کر دے گا اس سے اس طرح پوچھنا کب جائز ہے؟ اور اگر ایسے پوچھنے پروہ اجازت بھی دے دی تو وہ اجازت عندالشرع ہرگز معتبر نہیں نہ اس پڑھمل جائز ہے۔ (احسن العزیز)

جتنوں کی دعوت ہواس سے زائد یا اپنے ساتھ بچوں وغیرہ کو لے جانا جائز نہیں

دعوت ہوگم آ دمیوں کی اور آئیس زیادہ بیمرض بھی بچھ عام ساہور ہاہے کہ اکثر لوگ شادی
بیاہ ش اس کی پرواہ نہیں کرتے خواہ اہل خانہ کے یہاں اتنا سامان بھی نہ ہوا یک ظریف آ دمی
سے انہوں نے جود یکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ عام دعوتوں میں ایک ایک آ دمی دودوکو ضرور ساتھ لے
جاتے ہیں انہوں نے کیا دل گل کی کہ ایک دفعہ جودعوت میں گئے تو ایک بچھڑے (گائے کے
جاتے ہیں انہوں نے کیا دل گل کی کہ ایک دفعہ جودعوت میں گئے تو ایک بچھڑے (گائے کے
پیمی ساتھ لے گئے اور جب کھانا رکھا جانے لگا تو انہوں نے بچھڑے کے جھے کی بھی
بلیٹ رکھوائی لوگوں نے تیجب سے بوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کہا بھائی اور لوگ تو اپنی
اولا دکولاتے ہیں میری کوئی اولا ذبیں میں اس کوعزیز رکھتا ہوں میں اس کولایا ہوں خرض سب
شرمندہ ہوئے اور اس رسم کوموتوف کیا گیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک د فعہ آنخضرت مَکَافَیْزُم کے ساتھ دعوت میں ایک آ دمی و پسے

(بلادعوت) کے چلے گئے آپ نے مکان پر پہنچ کرصاحب خانہ سے صاف فرمایا کہ یہ ایک آدی ہمارے ساتھ ہولیا ہے اگر تمہاری اجازت ہوتو آئے ورنہ چلا جائے صاحب خانہ نے اس کی اجازت دے دی اور وہ شریک ہوگیا۔

رہایہ شبہ کہ شاید آنخضرت مکی اللہ علی اللہ سے اس نے اجازت دے دی ہواس کا جواب یہ ہے کہ ایسے امور میں رسول اللہ مکی اللہ علی آئی ہے اس قدر آزادی دے رکھی تھی کہ جس کا جی چاہتا قبول کرتا تھا اور جس کا جی چاہتا تھا انکار کر دیتا تھا چنا نچ حضرت بریرہ دی تھا چونکہ جانی تھیں کہ آنخضرت مکی اللہ علیہ والے اس لیے انہوں نے بریرہ دی تھی جو تھیں کہ آپ حکم فرماتے ہیں یا سفارش ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی نہیں دیتا سفارش کرتا ہوں اس پر بریرہ دی تھی نے انکار کر دیا چونکہ معلوم تھا کہ آپ ناخوش نہ ہوں گے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ (حقوق وفر اکف)

## سودخوراور بدعات ورسوم کرنے والے کی دعوت کا حکم

سوال: اس مقام پر اکثر لوگ سود لیتے ہیں اور وہ لوگ کاشت بھی کرتے ہیں بعض کے یہاں آ دھی آ مدنی حلال اور آ دھی حرام ہے۔اور کہیں آ دھی سے زیادہ حلال ہے اور آ دھی سے کم حرام' اور بعض اس کا الٹ۔

ان لوگوں کے مکان میں پردہ بھی نہیں اور مرجہ میلا دوغیرہ کی مجلسیں بھی کرتے ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنا درست ہے یانہیں۔لیکن اکثر ایسی مجلسوں میں جانے سے بعض لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔

الجواب: بے پردگی اور مروجہ مجلس میلا داور تمام معاصی اور بدعات کو اموال کی حرمت ( یعنی ان باتوں کو مال کے حلال وحرام ہونے ) میں پچھ دخل نہیں پس اس بنا پر دعوت کا رد کرنا ( قبول نہ کرنا ) بے اصل ہے البنۃ اگر دعوت رد کرنے سے مقصود زجر ( تنبیه ) واصلاح کا ہوتو رد کردیں اور اگر قبول کرنے میں تالیف قلب ( ان کے قریب ہونے ) اور نصیحت کے قبول کرنے کی امید ہوتو قبول کرنا اولی ہے۔

البیتہ سود کے اختلاط کوحرمت میں اثر ہے اگر نصف یا اس سے زائد سود ہے تو سب حرام ہے ادرا گر نصف سے کم ہے تو حلال ہے۔ (امداد الفتاویٰ)

کہنا جائز ہے۔(انفاس عیسیٰ)

جس کی اکثر آمدنی حرام کی ہواس کی دعوت قبول کرنے کی جائز صورت
سوال: جس کا اکثر مال یا برابر مال حرام ہواوروہ بینظا ہر کرے کہ میں اپنے حلال مال سے مہم
(دعوت) یا ہدیدہ یتا ہوں تو بغیر کسی شہادت وقعد این کے تحض اس کا بیان قائل اعتبار ہوگا یا نہیں؟
الجواب: اگر قلب اس کے صدق (سچائی) کی شہادت دے توعمل کرنا جائز ہے ورز نہیں البتہ اگر
وہ رشوت سے کھلا کیں تو نرمی سے عذر کر دیا جائے۔ فی عبد الفاسق بنجاسة الماء و عبد المستود ثعر یعمل ہفالب المطن (فی اللد المختاد و یتحری)

شبه کی دعوت کا حکم

شبکامال اورشبہ کی دعوت مینی جہاں حرام آمدنی کا شبہ ہو بھی لینا چاہیے خصوصاً جہاں دعوت قبول کرنے میں علم کی تو بین و ذلت ہوتی ہو وہاں تو ہر گزنہ جانا چاہیے۔ (انفاس عیسیٰ)
لیکن بھرے جمع میں داعی (دعوت دینے والے) کواس طرح ذلیل کرنا (مثلاً یہ پوجھے کہ دودھ کہاں سے آیا گوشت کس طرح لیا یہ تقویٰ کا ہمینہ ہے) غلواور دوسرے کو ذلیل کرنا ہے جو

جس کی آمدنی پراطمینان نه ہواور شبہ توی ہوتو کیا کرنا جا ہے

اگر کسی شخص (کی آمدنی) پراظمینان نه ہوتواس کی دعوت ہی منظور نہ کرے لطیف پیراہیہ سے (کسی بہانہ سے )عذر کردیے لیکن بیند کہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے اس لیے دعوت قبول نہیں کرسکتا کیونکہ اس عنوان سے اس کی دل شکنی ہوگی۔ (اور فتنہ ہوگا)

ادراگردائی کی آمدنی کے حرام ہونے کا شہقوی ہوتو بہترین صورت بیہ ہے کہ مجمع کے ساسنے تو بلا شرط قبول کرے پھر تنہائی میں لے جا کران سے کہددے کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام سامان (انتظام) تخواہ کی (یعنی حلال کی) رقم سے کیا جائے۔ (انفاس عیسیٰ)

## وعوت میں شریک کرنے کے چند ضروری احکام

(۱) زیادہ تحقیق تفتیش اور کھود کرید کی ضرورت نہیں مگرتا ہم جن لوگوں وکے یہاں بظن غالب اکثر آمدنی حرام ہے اوران کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں جیسے رشوت کی آمدنی سوایسے لوگوں کی

دعوت قبول ن*ہ کرے*۔

ہاں اگر غالب (اکثر) مال حلال ہوتو جائز ہے کین اگرز جرکے لیے نہ کھائے تو بہتر ہے۔ (۲) اگر معصیت کے جمع میں وعوت ہوتو قبول نہ کر ہاوراگراس کے جانے کے بعد معصیت کا تعل شروع ہوجائے۔ مثلاً راگ با جااکثر شادیوں میں ہوتا ہے تو اگر خاص اس جگہ پر ہے جہاں پریہ بیٹے اہوا ہے تو جھوڑ کر چلا جائے اور اگر فاصلہ سے ہے تو اگر بیٹنص مقتداء دین ہے تب بھی اس کو دہاں سے اٹھ آنا چا ہے اور اگر مقتداء دین نہیں تو خیر کھا کر چلا آئے۔ (حقوق المعاشرت)

## غریبوں کی دعوت میں بھی شرکت کرنا جا ہے

بعض آ دی تکبر کی وجہ سے فریب کی دعوت قبول نہیں کرتے یہ تگبر مذموم اور فتیج ہے ایک حکایت یاد آئی ایک بے چارے فریب نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی مولوی صاحب اس کے ساتھ دعوت کھانے جا رہے تھے راستہ میں ایک رئیس صاحب نے بوچھا مولوی صاحب کہاں تشریف لے چلے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا اس سے نے دعوت کی ہے اس کے بیاں جا رہا ہوں رئیس صاحب ملامت کرنے گئے کہ مولوی صاحب آ ب نے قو بالکل ہی بات ڈبودی اور ایک ذلت افتیار کی ( کہ سے کے ہاں بھی دعوت کھانے کوچل دیئے) مولوی صاحب نے ایک کہاں جسی دعوت کھانے کوچل دیئے) مولوی صاحب نے ایک لئے ایک لئے کہاں بھی دعوت میں لے چلوقو چلتا ہوں ور نہ میں نے ایک لئے کہاں ہو گئے ہوائی اگر ان کوبھی دعوت میں لے چلوقو چلتا ہوں ور نہ میں خوشا مد بجیب چیز ہے گھراور لوگ بھی جمع ہو گئے اور مجبور کرنے گئے لامحالہ جانا پڑا وہاں جا کردیکھا خوشا مد بجیب چیز ہے پھراور لوگ بھی جمع ہو گئے اور مجبور کرنے گئے لامحالہ جانا پڑا وہاں جا کردیکھا خواب میں نہیں دیکھائی دیتی تو صاحب) قائل ہو گئے کہ واقعی جوراحت عزت اور محبت غریبوں خواب میں نہیں ہو گئے کہ واقعی جوراحت عزت اور محبت غریبوں سے ملنے میں قیامت تک نہیں اس لیے غریب لوگ اگر دعوت کریں تو صاحب کو جہ سے انکار نہیں کرنا چیا ہے۔ (حقوق و فرائض) کو جاہ و تکبری وجہ سے انکار نہیں کرنا چیا ہے۔ (حقوق و فرائض)

## دعوت قبول کرنے میں کوئی مباح شرط لگانا

حدیث میں ہے کہ ایک فارس کے رہنے والے مخص نے حضور مُثَالِّیْاَمُ کی دعوت کی آپ مُثَالِیَّا َ نِ مَایا میں اور عائشہ جُیُٹا دونوں چلیس کے فارس نے کہانہیں (یعنی حضرت عاکشہ جُیُٹا نہیں) آپ مِنَالِیُّامِ نے فرمایا کہٰہیں (یعنی میں بھی نہیں جا تاای طرح تین بار فرمایا) پھر بعد میں اس نے آپ کی شرط کومنظور کرلیا پس آپ مَنْ اَیْنَا اور حضرت عائشہ ڈائٹا دونوں آ گے چیچے ہوتے ہوئے چلے اس نے دونوں کے روبروچ بی پیش کی۔ (مسلم بروایت انس)

فائدہ۔ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ اگر دعوت کی منظوری کو کسی جائز شرط سے مشروط کرے تو بیامرنہ مسلمان کے ق مشروط کرے توبیا مرنہ مسلمان کے قت کے منافی ہے اور نہ حسن اخلاق کے۔

جیسا کہ آپ نے بیشرط لگائی کہ اگر حضرت عائشہ جڑنا کی بھی دعوت کروتو میں بھی منظور کرتا ہوں اور اس فارسی کا منظور نہ کرنا شاید اسی وجہ ہے ہو کہ کھانا ایک ہی شخص کو کافی ہوگا زیادہ کو نہ ہوگا۔ اس نے چاہا کہ حضور شکائیڈ کا شم سیر یعنی خوب سیر ہو کر کھالیں۔ پھر آخر میں منظور کر لینا اس خیال سے ہو کہ آپ کی تطبیب قلب دل کوخش کرنا آپ کے شیع ( یعنی سیر اب ہونے ) سے اہم ہے اور اس وقت تک جاب نازل نہ ہوا ہوگا۔ ( التشر ف معرفت احادیث التصوف)

## دعوت میں شادی میں غریبوں کے تکبراورنخ ہے

بعض لوگوں کو خبط ہوتا ہے کہ وہ اپ غریب اور مفلوک الحال ہونے پرفخر کیا کرتے ہیں۔
اورامیری (مالداری) میں عیب نکالا کرتے ہیں امیر آ دمی اگر فخر کرے تو ایک حد تک بجا بھی ہے
کیونکہ اس کے پاس فخر کا سامان موجود ہے۔ اور غریب آ دمی جس کے کھانے کو نہ کلا انہ پہننے کو
لنگوٹا وہ کس چیز پرفخر کرے پھر لطف سے کہ سے فخر تو لا نہیں بلکہ ٹمل میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔
چنا نچے بھی شادی وغیر کا موقع ہوتا ہے تو ہم نے ان غریوں ہی کو زیادہ بیٹھتے ہوئے دیکھا
ہے انہیں کو سب سے زیادہ نخرے اور ناز سوجھتے ہیں اور اس کی سے بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ہم تعماری
کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو لوگ مجھے ذکیل سمجھیں کے اور یہ خیال کریں گے کہ سے خص ہماری

اس طرح ان غریبوں کا ایک اور مقولہ مشہور ہے کہتے ہیں کہ کوئی مال میں مست ہے کوئی کھال میں مست ہے کوئی کھال میں مست ہے میں نہیں آتا کہ کھال میں مست ہونے کے کیا معنی لیکن خیر انہوں نے اتنا تو اقرار کیا کہ ہم میں عقل نہیں کیونکہ اپنے کومست کہا اور مستی عقل کے خلاف ہوتی ہے اورا گرعقل ہوتی تو الی حرکت ہی کیوں کرتے حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالی کو تین آدمیوں ہے سے خت بغض ہے۔ (جن میں) ایک وہ شخص ہے جو کہ غریب ہواور تکبر کرے گوحضور مالی الی فیڈ فی فرماتے ہیں کہ الے محض تیرے پاس ہے کیا چیز کہ جس پرتو تکبر کرتا ہے۔ (آداب انسانیت)

#### پاپ:۲۲

## تعدداز واخ

# کئی شادیاں کرنے کابیان

قصل (تعددازواج کاباعثاورمحرک)

تقوی ایک ایس پیاری چیز ہے کہ اس کا خیال ہرانسان کوسب باتوں سے مقدم رکھنا چاہیے قدرت نے بعض آ دمیوں کی بنسبت بعض آ دمیوں کوزیادہ قوی الشہو ۃ بنایا ہے ادرایسے آ دمیوں کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہو عتی ادرا گران کو دوسرایا تیسرایا چوتھا نکاح کرنے سے روکا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تقویٰ کوچھوڑ کر بدکاری میں مبتلا ہوجا کیں گے اور زنا ایسی بدکاری ہے جوانسان کے دل سے ہر پاکیزگ اور طہارت کا خیال دور کر دیتی ہے اور اس میں ایک خطرناک زہر پیدا کردیتی ہے اس لیے ان لوگوں کے لیے جو قوی الشہو ۃ (بہت زیادہ شہوت والے) ہیں ضرورایسا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ سے دہ زنا جیسی سیاہ کاری میں پڑنے سے بچر ہیں۔ (المصالح العقلیہ)

## تعددازواج كيابك اورمصلحت

تعدد از واج کے روکنے ہے بعض اوقات نکاح کی غرض یعنی نسل انسانی کا بقاء یہ غرض مصل نہیں ہوسکتی مثلاً اگر عورت بانجھ ہے اور اس کا بانجھ بن نا قابل علاج ہوتو تعدد از واج کی ممانعت کی صورت میں قطع نسل لازم آئے گایہ بیاری عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور تعدد از واج کے سواکوئی راہ نہیں جس سے یہ کی پوری ہوسکے بقانی کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ الی عورتوں میں مردکو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے۔ (المصالح العقلیہ)

اگر عورت کوکوئی الی بیماری لاحق ہوجائے جواس کو ہمیشہ کے لیے یا ہڑے ہڑے وقفوں کے لیے نا قابل کرد ہے بعث اس قابل ندر ہے دے کہ خاونداس سے (خصوصی) تعلقات قائم کر سکے تو کوئی وجہ نہیں کہ مرد نکاح کی اصلی غرض کو دوسرے نکاح سے نہ پورا کرے۔ (المصالح المعقلیہ) محضرت حاجی نے آخر عمر میں نکاح ( ٹانی ) کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت پیرانی صاحبہ ( پہلی بیوی ) نامینا ہوگئ تھیں یہ ٹی بی حضرت کی بھی خدمت کرتی تھی اور پیرانی صاحبہ کی بھی ۔ان

واقعات سے پتہ چاتا ہے کہ عورت محض شہوت کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے اور بھی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ (حقوق الزوجین )

## دوسری شادی کے جواز میں مردوعورت دونوں کی مصلحت ہے

ہر ملک میں مردوں کی بہنست عورتوں کے قوی (اعضا) بڑھاپے سے جلدی متاثر ہوتے ہیں اورعورت بوڑھی ہیں جہاں مرد کے قوی بالکل محفوظ ہوں جیسا کہ اکثر حالات میں ہوتے ہیں اورعورت بوڑھی ہو دوسری عورت سے نکاح کرنا بعض حالات میں مرد کے لیے ایسا ہی ضروری ہوگا جیسا کہ پہلے کسی وقت پہلی عورت سے نکاح کرنا ضروری تھا۔

جوقانون تعدداز داج (کئی بیویوں کے کرنے ہے) روکتا ہے وہ مردوں کوجن کے تو ی خوش تمتی سے بڑھاپے کی عمر تک محفوظ رہیں بیراہ بتا تا ہے کہ وہ ان قوی کے نقاضے کو زنا کے ذریعے سے پورا کریں۔

قدرت نے عورت کو وہ سامان دیے ہیں کہ جومرد کے لیے باعث کشش ہیں اور مردعورت میں کے تعلقات میں ان اسباب کی موجود گی ایک نہایت ضروری امر ہے اور صرف اس صورت میں ایک بارکت ہوسکتا ہے کہ عورت میں ایسے سامان کشش موجود ہوں اور اگر عورت میں ایسے سامان موجود نہ ہوں یا کسی طرح سے جاتے رہیں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں ہوسکتا ایسی صورت میں اگر فاوند کو دوسری شادی کی اجازت نہ دی جائے تو یا تو وہ کوشش کرے گا کہ سی طرح اس عورت میں اگر فاور ناجا کر تعلقات بیدا کرے گا کورٹ سے حاصل کر اور اگر یو مکن نہ ہوتو بدکاری میں مبتلا ہوگا اور ناجا کر تعلقات ہیدا کرے گا کے وہ اور ذریعے بیدا کرے گا کے وہ اور ذریعے بیدا کرے گا تقاضا انسانی فطرت کرتی ہے تو مجور آس خوش کے حاصل کرنے کے لیے وہ اور ذریعے تلاش کرے گا۔ (المصالح المعقلیہ)

## تعددازواج كي ضرورت

عورت ہروفت اس قابل نہیں ہوتی کہ خاونداس سے ہم بستر ہوسکے کیونکہ اول تو لا زمی طور پر ایک مہینہ میں کچھ دن ایسے آتے ہیں یعنی ایا م حیض جن میں مردکواس سے پر ہیز کرنا چاہیے دوسرے ایا م عمل عورت کے لیے ایسے ہیں خصوصاً اس کے پچھلے مہینے جن میں عورت کواپنے اور اپنے جنین (بچہ) کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردکی صحبت سے پر ہیز کرے اور بیصورت کئی ماہ تک رہتی ہے پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تو پھر بھی پچھ مدت تک عورت کومرد کی صحبت سے پر ہیز کرنا لا زی ہے اب ان اوقات میں عورت کے لیے تو یہ قدرتی موانع واقع ہوجاتے ہیں گر فاوند کے لیے کو کی امر مانے نہیں ہوتا تو اب اگر کسی مرد کو شہوت کا غلبہ ان اوقات میں ہوتو سوائے تعدد ( دوسری بیویوں کے ) اس کا کیا علاج ہے اگر ان اوقات میں یا اس قتم کے دوسرے وقفات میں دوسری عورت سے نکاح کی اجازت نہ دی جائے تو پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ضرورنا جائز ذرائع استعال کریں گے۔ ( المصالح العقلیہ )

## تعدداز واج عقلی نقط نظر سے تاریخ کی روشنی میں

خودعورتوں کوبعض وقت الی مجبوریاں آپڑتی ہیں کہ اگران کے لیے بیراہ کھلی نہ رکھی جائے
کہ وہ اس سے مردوں سے نکاح کرلیں جن کے گھروں میں پہلے سے عورتیں موجود ہیں تو اس کا
بتیجہ بدکاری ہوگا کیونکہ ہرسال دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں لا کھوں مردوں کی جانیں لڑائیوں میں
تلف ہو جاتی ہیں اورعورتیں بالکل محفوظ رہتی ہیں اورا لیسے واقعات ہمیشہ بیدا ہوتے رہتے ہیں
اور جب تک دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں ایسے واقعات ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ
مردوں کی تعداد میں کمی ہو کرعورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اب بیعورتیں جومردوں کی تعداد سے
نے ادبان کو بھی جواب نہ ملے گا کہ جس کے دل میں مرد کی طرف وہ خواہش پیدا ہو جوقد رت
نے انسانی فطرت میں رکھی ہے وہ ناجائز طریقوں سے اس کو پورا کرے تعدداز واج کے سواکوئی
راہ نہیں جوان ضروریات کو پورا کر سکے۔

برطانیہ کلاں میں بوئروں کی جنگ ہے پہلے بارہ لا کھاٹھتر ہزار تین سو بچاس عورتیں ایسی تھیں جن کے ایک بیوی والے قاعدہ کی روے کوئی مردمہیانہیں ہوسکتا۔

فرانس میں ۱۹۰۰ء کی مردم شاری میں ہر ہزار مرد کے لیے ایک ہزار ہسیں عورتیں موجود تھیں گویا کل آبادی میں آٹھ لا کھستاسی ہزار چھ سواڑ تالیس عورتیں ایسی تھیں جن سے شادی کرنے والا کوئی مرد نہ تھا۔

سویڈن میں ۱۹۰۱ء کی مرد شاری میں ایک لا کھ بائیس ہزار آٹھ سوستزعور تیں اور ہسپانیہ میں ۱۸۹۰ء میں جارلا کھستاون ہزار دوسو باسٹھ عور تیں اور آسٹریلیا میں ۱۸۹۰ء میں چھ لا کھ چوالیس ہزارسات سوچھیا نوے عورتیں مردوں سے زیادہ تھیں۔

اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جو تو انین انسانوں کی ضروریات کے لیے تجویز کئے جاتے ہیں وہ انسانوں کی ضروریات کے مطابق ہی ہونے چاہئیں یانہیں اس پر فخر کرنا تو آسان ہے کہ ہم تعدد از داج کو براسجھتے ہیں مگریہ بتا دیا جائے کہ کم از کم ان چالیس لا کھ عورتوں کے لئے کون ساحل ہجویز کیا گیا ہے کیونکہ ایک بیوی کے قاعدہ کی روسے پورپ میں تو ان کو خاوند ل نہیں سکتے۔ وہ قانون جو تعدد از داج کوئن کرتا ہے ان چالیس لا کھ عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ اپنی فطرت کے خلاف چلیں اور ان کے دلوں میں مردوں کی بھی خواہش پیدا نہ ہولیکن بیتو ناممکن ہے جس کا سختے سیموگا کہ وہ نا جائز طریقہ اختیار کریں گی زنا کی کثر ت ہوگی اور یہ حض خیال نہیں واقعی امر ہے اور یہ سب تعدد از داج کی مخالف کا نتیجہ ہے۔

## صرف حارتك بيويال ركضے كى اجازت كيوں

اب رہی یہ بات کہ چارہ زائد عورتیں نکاح میں لانا کیوں ناجائز ہے تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضروری تھا کہ بیویاں کرنے کی ایک خاص حد ہوتی ورنہ اگر حد مقرر نہ ہوتی تو لوگ حداعتدال سے نکل کر میں کل ورنہ ہوتی کرنے ہے اور سے تعداعتدال سے نکل کر میں کل ور بیویاں کرنے کی نوبت تک پہنچا جاتے اور ایسا کرنے سے ان بیویوں پراور خود اپنی جانوں پرظلم اور بے اعتدالیاں کرتے اور ضرورت چارہ پوری ہوگئی تھی اس لیے زائد کونا جائز قرار دیا۔ (المصالح العقلیہ)

چار نکاح سے متجاوز نہ ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عورت کافی نفسہ حق قضا وطہر (خواہش پوری کرنا) اور نکاح کی اصلی مصلحت ( یعنی اولا د حاصل کرنا جوحل قرار پانے پر موقو نہ ہو ۔ کہ م از کم ہر طہر میں ایک بار ہم بستری ہو جایا کرے اور صحح المز ان عورت کو ہر ماہ میں ایک بار چین ہو کر طہر ہوتا ہے یہ تو عورت کی حالت ہے اور متوسط قوت کا مرد ایک ہفتہ میں ایک بار صحبت کرنے سے صحت محفوظ رکھ سکتا ہے یعنی ایک ماہ میں چار بار قربت کر سکتا ہے بیس اس طرح سے اگر چار عور تیں ہوں گی تو ہر عورت سے ایک طہر میں ایک بار صحبت ہوگی اور اس میں قوت تولید بار صحبت ہوگی اور اس میں قوت تولید بار صحبت ہوگی اور اس میں قوت تولید (بیدائش کی قوت) نہ رہے گی اور یا عورت کاحق ادا نہ ہوگا اور چونکہ قانون عام ہوتا ہے اس لیے (بیدائش کی قوت) نہ رہے گی اور یا عورت کاحق ادا نہ ہوگا اور چونکہ قانون عام ہوتا ہے اس لیے کسی خاص مرد کازیادہ قوت بھی زیادہ

تمی ادرآ پکوعام قوانین ہے متاز کر کے بہت ی خصوصیات بھی عطا کی گئیں ہیں اس لیے اس تھم میں آ پکوایک خاص امتیاز عطا فر مایا۔ (بوادرالنوارد )

## تعددازواج ( کئی بیویاں )

## رکھنے کی بلا قباحت شرعاً اجازت ہے

اس کی اجازت بلا کراہت کے منصوص قطعی (قرآن سے ثابت) ہے اور سلف میں بلاکیر رائج تھا اس میں کراہت یا حرصت کا عقادیا دعویٰ اوراس کی بناء پرآیات قرآنے ہیں تحریف کرنا سراسرالحاد و بددینی ہے اصل عمل (تعددازواج) میں کراہت یا ناپندیدگی کا شائبہ بھی نہیں اور نہ می اس کی صحت عدل کے ساتھ مقید ہے بلکہ اگر عدم عدل (انصاف نہ ہو سکنے) کا یقین بھی ہو تب بھی (نکاح) کی صحت اور نفاذیقین ہے بعض قو موں نے پورپ کی دیکھا دیمی دعوی کیا ہے تب بھی (نکاح) کی صحت اور نفاذیقین ہے بعض قو موں نے پورپ کی دیکھا دیمی دعوی کیا ہے کہ ایک عورت سے زاکد دو سری تیری چوتی عورت سے نکاح جائز نہیں اور اس کا منشاء محض اہل یورپ کی آ راء اور خوا ہمش کا استحسان (انچھا بھی) ہے۔ اور اس دعو سے کو زیر دی قرآن میں بھی مخونس دیا کہ دو جگہ سے دوآ بیتی لیں اور ہرا یک کے معنی میں تحریف کی اسطرح سے ابنا مطلب پوراکیا (لیکن بیتحریف) سراسرالحاد و بددین ہے۔ (اصلاح انقلاب می کے مون کیا 1942)

### نصل:۲

## تعددازواج كيممانعت

بعض عوارض کی دجہ ہے گئی ہویاں کرنے کی شرعی ممانعت

البتہ جب غالب احمّال عدم عدل (انصاف نہ کر سکنے) کا ہوتو اس وقت باو جود فی نفسہ اس کے (جائز) اور پہندیدہ ہونے کے خاص اس عارض کی وجہ سے اس تعدد سے منع کیا جائے گا۔ (جس کی دلیل ہیہ)

فَانُ خِفْتُهُمْ أَن لا تُعْدِلُو فَوَاحِدَةً لِينَ الرَّمَ كواس كااحْمَال مو كه عدل نه ركاسكو مُكَوْدٍ كِرُ ايك بن پربس كرو\_( ٢ اليفاصغي ٢٠)

اگراندیشہ بیوی کے حق ادانہ کر سکنے کا خواہ نفس کا حق ہویا مال کا حق توا یے شخص کے

لي (الي صورت مل )يقيناً دومرا نكاح كرناممنوع بـ (١٣ اينا ٢٠)

عورتوں کی بے اعتدالی کی وجہ سے دوسری بیوی کرنے کی ناپسند بدگی (اگر مرد سے بے انصافی کا غدشہ نہ ہو) کیکن خود عورتوں کی بے اعتدالیوں کا اندیشہ ہوتواس وقت تعدد (کئی بیویاں کرنے) سے شرعی ممانعت تو نہیں ہوگی کیکن تو اعد شرعیہ کے مطابق ایک ہی (عورت) پر کفایت کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور یہ مشورہ بھی شرعی ہوگا جس طرح حضور مُنَافِیْنِ نے حضرت جابر ڈاٹیٹو کو یہ مشورہ دیا تھا۔

هَلَّا بِکُرُّ اللَّا عِبْهَا و تُلَا عِبْكَ كيا كوئى كنوارى بين تقى كهتم اس يه جى بہلاتے اوروہ تم ہے جى بہلاتی ۔ (اصلاح انتلاب صغہ ۲۸)

محض ہوس ناکی اور عیش پرستی کی وجہ سے کئی ہویاں کرنے کی فرمت
بعض لوگ باد جود ضرورت نہ ہونے کے ہوں ناکی کی دجہ سے گئی ہویاں تکاح میں جح کر
لیتے ہیں اور ان میں عدل ہونہیں سکتا یا تو اس وجہ سے کہ مرد میں دین یا وسعت کم ہے یا اس وجہ
سے کہ عورتوں میں دین یا عقل کم ہے اور عدل ندر کھنے کی صورت میں مرد پر شریعت کی مخالفت کا
الزام (اور نقصان) ظاہر ہے جس سے بچنالازم ہے اور جہاں غالب گمان انصاف نہ ہو سکنے کا
ہود ہاں تو تعدد از واج (ایک سے ذائد ہوی) سے اس بنا پر کہنا جائز کا مقدمہ نا جائز ہوتا ہے اس
تعدد سے ججی احتر از واجب ہوگا۔ (ا اصلاح انقلاب صفحہ کا)

عدل پر قدرت کے باوجود بغیر ضرورت کے دوسری ہوی کرنے کی مذمت

اورعدل کرنے کی صورت میں مرد پریدالزام تو نہیں لیکن پریشانی میں تو پڑ گیا جس کے بڑھ جانے ہے بعض اوقات دین میں خلل پڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات صحت وعافیت میں (خلل پڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات میں کے واسطے ہے بھی دین میں بھی خرابی آ جاتی ہے جہاں اس کاظن غالب مو ( یعنی کئی بیویاں کرنے اور ان میں انصاف کرنے کی وجہ سے خود اس کے پریشانی میں پڑجانے اور دین میں خرابی آ جانے کاظن غالب مو) الی پریشانی سے بچنا ضروری ہے اور پریشانی کے اور بریشانی کے اسباب سے بھی بچنا ہوگا اور وہ تعدد از واج ( کئی بیویاں کرنا) ہے۔

اگرید بچنے کالزوم واجب شرگ نہ بھی ہوتا تا ہم عقل کامقتضٰی تو ضرور ہے کیونکہ بلاوجہ پریشانی مول لیناعقل کےخلاف ہے۔(۱۲ ایسا صفحہ ۲۷ج۲)

## فصل (۳) تعدداز واج کی دشواریاں

دو بیو بول میں نباہ حکومت کرنے سے زیادہ مشکل ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ آ دمی کسی پر حاکم ہی نہ ہو یا حکومت سے استعظی دے دے اس کواس صفت کی استعال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پر تی ۔ نہیں پر تی ۔

دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں پر حاکم ہوجن کے ساتھ عدل وانصاف کرنے میں سیاست و ضابطہ کا برتا و کرسکے یہ بھی آ سان ہے اس لیے کہ اس مخص کوصرف ایک حکومت کاحق ادا کرنا پڑتا ہے۔جس میں کوئی چیزرو کنے والی نہیں۔

بخلاف ایسے حض کے جس کی ٹی یویاں ہوں کہ اس کے ماتحت ایسے دوگوم ہیں جواس کے محبوب ہیں اور محبوب بھی کیسے جن کے درمیان عدل وانصاف کرنا اس حالت کے ساتھ خاص خبیں جبکہ ان میں جھڑا ہو بلکہ اگر وہ خود جھڑیں بھی نہ تب بھی اس حاکم پر ہروقت برتاؤ میں ان میں برابری رکھنا واجب ہے پھراگر جھڑا ہوتو اس وقت یہ کشاکشی ہوگی کہ اگر ان کی محکومیت کے حق اوا کرتا ہے تو محبوبیت کے حق فوت ہوتے ہیں اور ان دونوں کا جمع کرنا دومضاد شے (آگ بانی) کے جمع کرنے ہے کم نہیں۔اور نہایت ہی عقل مندی کی اس میں ضرورت ہے کوئی کر کے دیکھے تو معلوم ہواورا گر حکومت سے سبدوش ہونا چاہتو وہ اس لیے مشکل ہے کہ اس کی حقیقت زوجیت کوختم کرنا ہے (ایس کی حقیقت کے درمیات کے داس کی حقیقت خوجیت کوختم کرنا ہے (ایس کی حقیقت کو جمیات کی جاس کی حقیقت کے درمیات کے درمیات کی اس میں خوض تھرار ہی ہے۔

پھراس (حکومت) کے اجلاس کا کوئی وقت متعین نہیں ہر وقت اس کے لیے آ مادہ رہنا چاہیے پھر استغاثہ کا انظار ورنہ خود دست اندازی لازم ہے۔ جس طرح قضاء کا (عہدہ) یعنی حکومت کے قبول کرنے میں حدیث میں نہایت درجہ کی تہدید (دھمکی) ہے یہ بھی اس سے کم نہیں بلکہ میں نے اوپر جو کچھ بیان کیا اس سے تو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ بعض اعتبار سے یہ قضا ہے بھی زیادہ سخت ہے جب اس سے تحذیر (ڈرنے اور نچنے) کا حکم ہے تو اس کی جرات کرنا کب زیبا ہے۔ (ا'اصلاح انقلاب صفحہ ۴ کے )

## کئی ہویاں کرنے کی نزاکت اور حضرت تھانوی ٹیسٹ کا تجربہ

متعدد بیو یوں کے حقوق اس قدر تازک ہیں کہ ہرایک کا نہ وہاں ذہن بی سکتا ہے اور نہ ان کی رعایت کا حوصلہ ہوسکتا ہے چتا نچہ باوجود یکہ رات کو رہنے اور لباس اور کھانے پینے میں برابری کا ہونا سب جانے ہیں گراسکا بھی اہتمام نہیں ہوتا باقی ان مسائل کا تو کون خیال کرتا ہے جس کوفقہاء نے لکھا ہے کہ آگرایک بی بی کے پاس مغرب کے بعد آجا تا ہے اور دوسری کے پاس عشا کے بعد تو اس نے عدل کے خلاف کیا ہے۔

اور لکھا ہے کہ ہرایک کی باری میں دوسری سے صحبت جائز نہیں اگر چہدن ہی ہواور لکھا ہے کہا کی ایک کی میں دوسری کے پاس جانا بھی نہ چا ہے اور لکھا ہے کہا گر مرد بیار ہوگیا اور اس وجہ سے دوسری کے پاس نہیں جاسکتا اس لیے ایک ہی کے پاس رہا تو صحت کے بعد اتن مدت تک دوسری کے پاس رہنا جا ہے اور لینے دینے میں برابری کرنے کی جزئیات بھی اس قدر دقیق ہیں کہان کی رعایت کرنا ہر مخص کا کا منہیں۔

مجھ کواس قدر دشواریاں اس میں پیش آئیں ہیں کہ اگر علم دین اور حسن تدبیر حق تعالیٰ نہ عطا فرماتے توظلم سے بچنا مشکل تھا سوظا ہر ہے کہ اس مقدار میں علم اور اس قدر اہتمام کا عام ہونا بہت مشکل ہے نیز ہر محض کونفس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل کام ہے (ایسے حالات میں) اب تعدد از واج (کئی بیویاں رکھنا) بجز اس کے حق ضائع کرکے گنہ گار ہوں کیا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

یہ (ندکورہ بالا) حقوق تو واجب تھے بعض حقوق مروت کے ہوتے ہیں گوواجب نہیں ہوتے گر ان کی رعایت نہ کرنے سے دل شکنی ہوتی ہے جور فاقت کے حقوق کے خلاف ہیں ان کی رعایت اور بھی دقیق ہے غرض کوئی شخص واقعات ومعاملات کے احکام علاسے پو چھے اور پھر عمل کریے تو نانی یاد آجائے گی اور تعدد از واج سے تو بہ کرلے گا۔ (اُاصلاح انقلاب صفحہ ۸۸)

## بغیرسخت مجبوری کے دوسری شادی کرنے کا انجام

موجودہ حالات میں بغیر سخت مجبوری کے دوسرا نکاح ہرگز نہ کرنا چاہیے اور مجبوری کا فیصلہ نفس سے نہ کرانا چاہیے بلکہ عقل سے کرانا چاہیے۔
اور پختگی من (عمر ڈھل جانے کے بعد) دوسرا نکاح کرنا پہلی منکوحہ کو بے قکر ہو جانے کے بعداس کوفکر میں ڈالنا ہے اور جہالت تو اس کا لازمی حال ہے وہ ابنا رنگ لائے گا اور اس رنگ

کے چھینے سے نہ ناکح ( نکاح کرنے والا مرد ) بچے گانہ منکوحہ ثانیہ (دوسری بیوی ) بچے گی خواہ مخواہ غم کے دریا بلکہ کے خوان کے دریا بلس سبغو طے لگائیں گے خصوصاً جب کہ مردعالم دین اور مختل بھی نہ ہو علم نہ ہونے سے تو وہ عدل کی حدود کو نہ سمجھا ورخل (برداشت کا مادہ) نہ ہونے سے ان حدود کی حفاظت نہ کر سکے گا اس وجہ سے وہ ضرورظلم میں جتلا ہوگا چنا نچے عمو ا کئی بیویوں والے لوگ ظلم وستم کے معاصی ( گناہ ) میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ (۲ ایضاً صفح ۲۸۳۲)

دوشادی کرنابل صراط پر قدم رکھنا اورا پینے کوخطرہ میں ڈالنا ہے بچھ دوسری بیوی کرنے میں بہت ساری مسلحتین ظاہر ہوئیں مگریہ مسلحتیں ایسی ہیں جیسے جنت کے داستہ میں بل صراط کو بال سے زیادہ باریک ملوار سے زیادہ تیز جس کو طے کرنا مہل کام نہیں اور جو طے نہ کر سکا وہ سیدھا جہم میں پہنچاس لیے ایسے بل پرخود چڑھنے کا ارادہ ہی نہ کرے۔

ان خطرات اور ہلاکت کے موقعوں کو پار کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ ارزاں (سنتے )نہیں ہیں دین کامل عقل کامل نور باطن ریاضت سے نفس کی اصلاح کر چکنا (بیہ سب اس کے لیے ضروری ہیں )۔

چونکہان سب کا جمع ہونا شاذ ہےاس لیے تعدداز واج ( کئی بیویوں کے چکر میں پڑنا) اپنی دنیا گونگخ اور برباد کرنا ہے یا آخرت اور دین کوتباہ کرنا ہے۔ (اُ اصلاح انقلاب صفحہ• ۹)

حضرت تعانوی میشید کی وصیت اورایک تجربه کار کامشوره

کسی کویدہ منہ ہو کہ خود کیوں اس مشورہ کے خلاف کیا (حضرت تھانوی کی دو ہویاں تھیں) بات یہ ہے کہ خلاف کرنے ہی سے یہ مشورہ مجھ میں آیا ہے اس فعل سے جھے تجربہ ہوگیا ہے اور تجربہ کار کا قول زیادہ ماننے کے قابل ہے میں اپنے تجربہ کی مدد سے اپنے بھائیوں اور احباب کو اس تعدد سے (کئی ہیوی کرنے سے ) منع کرتا ہوں اگر میں اس تعدد کو اختیار نہ کرتا تو میرے اس منع کرنے کی زیادہ وقعت آپ لوگ نہ کرتے۔

کیکن اب اس ممانعت کی خاص وقعت (ہو گی لہٰذا) اس ممانعت پڑمل کرنا چاہیے مگر ساتھ بھی احکام شرعیہ میں تحریف نہ کی جائے شرعی حکم تو یہی ہے کہ تعد داز واج میں نکاح تو منعقد ہر حال میں ہو جاتا ہے خواہ عدل ہویا نہ ہولیکن عدل نہ کرنے کے دفت گناہ ہوگا۔ (۱ کمفوظات صفحہ ۱۳۱)

## نکاح ٹانی کس کوکرنا جا ہے

فرمایا ایک شخص نے جھے عقد ٹانی کے متعلق مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ تہارے پاس کتے مکان ہیں؟ اس نے کہا ایک ہے می نے کہا تہارے لیے مناسب نہیں ہے انہوں نے کہا کتے مکان ہیں؟ اس نے کہا تین ہونے چاہئیں ہیں نے کہا تین کس لئے؟ میں نے کہا تین اس لئے ہونے چاہئیں کہ دومکان تو دو ہو یوں کے رہنے کے لیے اور تیسرا مکان اس لیے کہ جب ان دونوں سے اختلاف ہو جائے تو آ ب اس تیسرے مکان میں ان دونوں سے الگ رہیں کہوں کہ جب تم ردم ہو گے تو کہاں رہوگے دہ یہ ن کررک گئے۔ (مفلوظات صفی اسمال) فصل نہم

## ایک بی بیوی پراکتفا کرے اگر چهنا پندمو

بہتر طریقہ یکی ہے کہ تعدد (کی یو یوں) کو اختیار نہ کیا جائے ایک بی پر قناعت کی جائے اگرچہ ناپسند ہو۔

﴿ وَإِنْ كُرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَلَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهِ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴾ (النماء)

"اوراگر دوتم کو ناپند ہوں تو ممکن ہے کہتم ایک شے کو ناپند کرتے ہواور اللہ تعالی فی اس کے اعمر کو کی بوی منعت رکھ دی ہے۔" (اصلاح انقلاب صفی ۸۵)
میل بیوی کی اولا دنہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا

بعض لوگ بھن اتی بات پر کداولا دہیں ہوتی دوسرا نکاح کر لیتے ہیں حالا تکہ دوسرا نکاح کرتا اس زمانہ ش اکثر حالات میں زیادتی ہے کیونکہ شرعی قانون میہ ہے فاِنْ خِفْتُم اَن لا تَعْدِلُوا فَوَاحِلَةً کَهِ اگر متعدد ہو یوں میں عدل نہ ہو سکنے کا اندیشہ ہوتو صرف ایک عورت سے نکاح کرو۔

اور ظاہر ہے کہ آج کل طبیعتوں کی خصوصیات سے عدل ہونیس سکتا ہم نے تو کسی مولوی کو بھی نہیں دیکھا جو دو بیو بوں میں پورا پورا عدل کرتا ہو دنیا دار تو کیا کریں گے بس ہوتا ہے ہے کہ دوسرا نکاح کر کے پہلی کو معلق چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ رہے کہ آج کل طبیعتوں میں انساف و رم کا مادہ بہت کم ہے تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو عدل قریب قریب قدرت سے خارج ہے پھرجس غرض کے لئے دوسر انکاح کیا جاتا ہے اس کا کیا بھروسہ ہے کہ دوسر نکاح کیا جا وہ اور اور اور اور اور کیا کہ کہ اس سے بھی اولا دنہ ہوتو پھر کیا کرلو گے بلکہ میں نے بید یکھا ہے کہ ایک خض نے اپنی بیوی کو با نجھ بھے کر دوسرا نکاح کیا اور نکاح کے بعد بی میں نے بید یکھا ہے کہ ایک خض نے اپنی بیوی کو با نجھ بھے کر دوسرا نکاح کیا اور نکاح کے بعد بی کہتی بیوی کو بانچھ بیوی کے اپنے کوعدل کی مصیبت میں گرفار کرنا اچھانہیں۔ اور جوعدل نہ ہوسکا تو بھر دنیا و آخرت کی مصیبت سر پر دہی۔

لوگ زیادہ تر اولادی تمنا کے لئے ایہا کرتے ہیں اور اولادی تمنا اس لئے ہوتی ہے کہ نام باتی رہے تو نام کی حقیقت من لیجئے کہ ایک مجمع میں جا کر ذرا لوگوں سے پو چھئے تو پردادا کا نام بہتوں کو نامعلوم ہوگا جب خود اولاد ہی کو پردادا کا نام نہیں معلوم تو دوسروں کو خاک معلوم ہوگا تو بہتوں کو نامعلوم ہوگا تو بتلائے نام کہاں رہا۔ اولاد سے نام نہیں چلا کرتا بلکہ اولاد نالائق ہوئی تو الٹی بدنا می ہوتی ہو اگر نام چلا بھی تو نام چلنا کیا چیز ہے جس کی تمنا کی جائے دنیا کی حالت کود کھر کر سلی کر لیا کریں کہ جن کی اولاد ہے وہ کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اگر اس سے بھی تبلی نہ ہوتو سے بھی لے کہ جوخدا کو منظور ہے وہ کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اگر اس سے بھی تبلی نہ ہوتو سے بھی لئر سکے تو کمنا کی میرے واسطے خیر ہے نہ معلوم اولا دہوتی تو کسی ہوتی ہے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کما از کم یہتو سمجھے کہ اولا د نہ ہونے میں بوی کی کیا خطا ہے۔ (ا'حقوق الزوجین صفحہ ۲۸ وعظ حقوق اللہت)

### قصل:۵

## دو بیو بوں کے حقوق اور عدل وانصاف سے متعلق ضروری مسائل

مسئلہ نمبر ا: دوسرا نکاح کرنے کا تھم بلاضرورت دوسری زوجہ سے نکاح نہ کرے اگر چہ عدل (انصاف) کی امید ہوکیونکہ اس زمانہ میں دوسرا نکاح کرنے میں اکثر حالات میں زیادتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اوراگراس خیال سے (دوسر نے نکاح کو) ترک کردے گا کہ پہلی بیوی کونم نہ ہوتو تو اب ہوگا (عالمگیری) اوراگر عدل (انصاف) کی امید نہ ہوتو دوسرا نکاح کرنا بالکل گناہ ہے۔ فیان چفتھ اُن لا تعید گوا فو اچد کھ

"پساگرتم کواندیشه و که عدل نه کرسکو گے تو پھرایک ہی بیوی برا کتفا کرو'' (حقوق البیت) عدل واجب ومستحب کے حدود اور تبرعات میں عدل کا حکم مسئلہ نمبر ۲: نفقہ دینے اور بعرض تالیف وانس ( یعنی دلجوئی کے لئے ) رات گز ارنے میں ( دونوں بیو یوں میں انصاف اور برابری کرنا ) واجب ہے اور ہم بستری میں نہیں \_ مسئله نمبس الکین اگر ہم بستری بوس کنار وغیرہ میں برابری کرے تومستحب ہے گو واجب

مسکلهنمبرهم: ﴿ إِدِرُوا جِبِ نه ہونا اس وقت تومتفق علیہ ہے جب کہ رغبت اور نشاط نہ ہو اس صورت میں معذور ہوگالیکن اگر رغبت ونشاط ہے گود وسرتی طرف زیادہ ہے اوراس کی طرف کم بواس صورت میں ایک قول یہ ہے کہ کہ اس میں بھی برابری واجب ہے۔ (شامی) مسئله نمبر۵: باتی تبرعات وتحائف یعنی زائد لین دین اور ہدیے تخفے جوڑے وغیرہ جو لازی نہیں ہیں ان میں بھی عدل برابری واجب ہے حنفیہ کا یہی قول ہے۔ (اصلاح انقلاب) حنفیہ کے یہاں زوجین (میاں بیوی) میں تعرعات ( کسی کے ساتھ احسان کرنے میں ) عدل واجب ہے اور دوسرے علاء کے نزدیک صرف واجبات ( نفقہ واجب وغیرہ میں ) عدل واجب ہے حنفیہ کے یہاں اس میں تنگی ہے۔ (احسن العزیز)

ابن بطال ماکلی نے بھی پورے وثو ت سے غیر واجب کہا ہے (کیکن ) ابن بطال کا استدلال مخدوش ہےاورظاہر ہےاطلاق ودلائل ہےوجوب ہی (معلوم ہوتا) ہے۔ (اصلاح وانقلاب) سفرمیں لے جانے میں مساوات لا زمنہیں قرعدا ندازی کرنا بہتر ہے مسکلم نمبر ۲: شبوباشی (رات گزارنے) میں برابری کا حکم حضر میں ہے ( یعنی وطن یا ا قامت کی حالت میں ) اوْرسفر میں اختیار ہے جس کو جا ہے ساتھ لیے جائے کیکن شکایت کرنے کے لئے قرعہ ڈال لینا فضل ہے اور حالت قیام کا حکم مثل حفر کے حکم کے ہوگا۔ مسکلہ تمبرے: بیشب باشی (رات گزارنے) کی برابری اس مخص کے لئے ہے جُورات

میں خالی ہواور جس کی رات ہی کی نوکری ہو جیسے چوکیدار وغیرہ تو اس کا دن رات کے جتم میں

ہے۔(درمختار)

### ہر بیوی کوالگ مکان دیناواجب ہے

مسئلہ تمبر ۸: مکان میں جو برابری واجب ہاس کا مطلب یہ ہے کہ ہرایک کوالگ گھر وینا چاہیے جبراً دونوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز نہیں البند اگر دونوں رضا مند ہوں تو ان کی رضامندی تک جائز ہے۔

مسکلہ تمبر 9: جس شخص پر دات میں عدل کرنا واجب ہے ایک کی شب میں ( رات کی باری مسکلہ تمبر کا درست نہیں یعنی ایک کی شب میں دوسری کے پاس نہ جائے۔

مسئلہ تمبر • ا: یہ بھی درست نہیں کہ ایک کے پاس مغرب کے بعد جائے اور دوسری کے پاس عشاء کے بعد جائے اور دوسری کے پاس عشاء کے بعد بلکہ اس میں بھی برابری ہوتی جا ہے۔ (شامی)

مسئله نمبراا:لیکن ان تین تمبر ۴۶٬۰۱۸ مئلوں میں اگر (ایک بیوی کی) اجازت ورضامندی ہوتو درست ہے۔

مسئلہ تمبر ۱۱: اور جس طرح رضا مندی ہے تھوڑی رات دونوں کے پاس رہنا درست ہے اس طرح اگر دونوں کی باری کا دورہ ختم کرکے ایسا کرے اور پھر جس طرح چاہے باری مقرر کرے بیجی درست ہے۔ (شامی)

مسئلہ تمبر ۱۳: یا کی ضرورت ہے صرف ایک ہی جگہ ( بعنی ایک ہی بیوی کے پاس) جائے حسبھی درست ہے۔

مسكلة بمراا السروزجس كى بارى نهواس سدن كم مجت درست نبيل ـ

مسئلہ نمبر ۱۵: باری کی مقدار مقرر کرنا مردوں کی رائے پر ہے لیکن وہ مقداراتی طویل نہ ہو کہ دوسری بیوی کوانتظار سے تکلیف ہونے لگے جیسے ایک ایک سال۔ (شامی)

مسکلنمبر۱۱: اگر بیاری کی دجہ سے ایک بی گھر بی زیادہ رہاتوصحت کے بعدا سے بی روز دوسرے کے گھر رہنا جاہیے۔ (شامی)

مسئله نمبر کے ا: ای طرح اگر ایک بیوی خت بیار ہوگی تو اس کی ضرورت سے اس کے گھر رہے میں مضا نقشیں (عالمگیری) اور ان ایام کی بھی قضا ضروری معلوم ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر ۱۵: ایک منکوحہ کو انبی باری دوسری کو بہدکر ناورست ہے بھر جا ہے والیس لے عمق

\_\_(املاح انقلاب)

## قَصل:۲

## جس کے دو بیویاں ہوں ان کے نباہ کا ایک طریقہ اورضروری دستورالعمل

شوہرکے لئے دستورالعمل (۱) ایک بیوی کاراز دوسری سے نہ ہے۔ (۲) دونوں کا کھانا اور دونوں کا رہنا الگ الگ رکھے ان کا اجتماع آگ اور بارود کے اجتماع سے کم نہیں۔ (۳) ایک بیوی سے دوسری بیوی کی شکایت ہرگز نہ ہے۔ (۳) ایک کی تعریف دوسری سے نہ کرے۔ بیوی سے دوسری بیوی کی شکایت ہرگز نہ ہے کرے اور نہ دوسری سے سے اگر ایک شروع بھی کرے فورا آروک دے کہ اور کچھ بات کرو۔ (۲) اگر ایک دوسرے کی کوئی بات پوچھے ہرگز نہ بتلائے لیکن تختی نہ کرے نرمی سے منع کردے۔ (۷) اگر ایک دوسرے کی کوئی بات پوچھے ہرگز نہ بتلائے دیات تختی نہ کرے نرمی سے منع کردے۔ (۷) لینے دینے میں بیٹ بہنہ ہونے دے کہ ایک کوزیادہ وہدوں کوئتی سے روکے کہ دوسری جگہ کی حکایت یا شکایت بیان نہ کریں۔ (۹) اور نہ خوشا میں ایک کے ساتھ کم محبتی کا دوسری جگہ کی دوسری کے سامنے رکھے۔ (۱۰) اگر موقع ہوتو ایک سے ایسی روایت کر دے کہ دوسری تمہاری تعریف کرتی تھی۔ (۱۱) لطف (نرمی) سے اس کی تہیر ہو سکے تو مفید ہے کہ ایک دوسرے کے یاس ہدیہ وغیرہ بھی بھیجا کریں۔

## مہلی بیوی کے لئے ضروری دستوراعمل

(۱) جدیده (نی یوی) پرحسدنه کرے۔ (۲) اس پرطعن وتشنیخ نه کرے۔ (۳) برتکلف نی یوی کے ساتھ خوش اخلاتی کا برتا و کرے تا کہ اس کے دل میں محبت نه ہوتو عداوت بھی نه ہو۔ (۳) شو ہر سے کوئی الی بے تکلف گفتگونه کرے کہ شو ہر کو اس جدیده (نئ) کے سامنے اس کا ہونا اس لئے نا گوار ہو کہ اس کو بیا احتمال ہو کہ بیہ جدیده بھی الی بے تمیزی (بادنی) نه سیکھے۔ (۵) شو ہر سے نئی کا کوئی عیب بیان نه کرے کوئی شخص اپنے محبوب کی عیب گوئی خصوصاً رقیب کی زبان سے نیز نہیں کرتا (اس میں خود پہلی بیوی ہی کا نقصان ہے)۔ (۲) جدیدہ (نئی بیوی) شوہر سے ایسا برتا و رکھے کہ اس کی زبان سے قدیمہ (پہلی) کے سامنے ہمیشہ بندر ہے۔ (۷) شوہر سے ایسا برتا و رکھے کہ اس کی زبان سے قدیمہ (پہلی) کے سامنے ہمیشہ بندر ہے۔ (۷) شوہر

کی اطاعت و خدمت وادب میں پہلے سے زیادتی کردے تا کہ اس کے دل سے نہ اتر جائے۔
(۸) اگر شوہر سے ادائے حقوق میں پھے ہوجائے تو جو کی حد تکلیف تک نہ پہنچ اس کو زبان پر نہ
لائے اور اگر تکلیف ہوتو جس وقت مزاج خوش دیکھے ادب سے عرض کرد ہے۔ (۹) جدیدہ کے
رشتہ داروں سے خوش اخلاقی و مدارات اور حسن سلوک کا برتاؤر کھے کہ جدیدہ کے دل میں جگہ
ہو۔ (۱۰) بھی بھارا پنا دن (شوہر کے پاس رہنے کی باری) جدیدہ کودے دیا کرے تا کہ شوہر
کے دل میں قدر برد ھے۔

### نئی بیوی کے لئے ضروری دستوراعمل

(۱) قدیمہ (پہلی ہوی) کے ساتھ ایسا برتا و کر ہے جیے اپنے بروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ (۲) شوہر پر زیادہ ناز نہ کرے اس گمان ہے کہ میں زیادہ محبوب ہوں (بلکہ) خوب سمجھ کے کہ قدیمہ (پہلی) ہے جو تعلقات رفاقت ہیں جو کہ دل میں جاگزیں ہو چکے ہیں بینفسانی جوش اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ (۳) شوہر ہے خود الگ رہنے سمنے کی درخواست نہ کرے۔ (۴) اگر شوہرالگ رکھنے گئے تب بھی بھی تعدیمہ (پہلی) ہے ملئے جایا کرے اور قدیمہ کو دعوت وغیرہ کے لئے بھی بھی بلایا کرے۔ (۵) شوہر کو سمجھاتی رہے کہ قدیمہ ہے بروائی نہ کرے۔ (۲) اگر قدیمہ کہ چھے کہ فیرہ کرے تو اس کوایک درجہ میں معذور سمجھ کر معاف کردے اور شوہر سے ہرگز شکایت نہ کرے۔ (۵) قدیمہ کے دشتہ داروں کی خوب خدمت کردے اور شوہر سے ہرگز شکایت نہ کرے۔ (۵) قدیمہ کے دشتہ داروں کی خوب خدمت کردے اور شوہر ہے ہرگز شکایت نہ کرے۔ (۵) قدیمہ کے دل میں اس کی مجبت و قدر ہوجائے۔ (۹) ضروری امور میں قدر بھی ہو قدیمہ سے خط و کتابت بھی رکھے۔ اور اس کو تج بہ بھی زیادہ ہے۔ (۱۰) اور اپنے میکہ جائے تو قدیمہ سے خط و کتابت بھی رکھے۔ (اصلاح وانقلاب)



#### باب:۲۳

## احكام مباشرت

یعنی میاں بیوی کے خصوصی احکام ومسائل بیوی کے پاس جانے میں بھی ثواب ملتا ہے

حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان جو بیوی کے پاس (خواہش پوری کرنے) جاتا ہے۔
اس میں بھی تو اب ملتا ہے۔ کسی نے کہا یار سول الله مُنَافِّةً کَم بِدُوا بِی خواہش کا پورا کرنا ہے اس پر بھی
تو اب ملتا ہے؟ آپ مُنَافِقً کَم نے جواب دیا کہ اگر اپنی خواہش کو بے کل صرف کرتا گناہ ہوتا یا نہیں؟
صحابہ بھائی نے عرض کیا ہاں یا رسول الله مَنَافِیْ ہُمَ آپُ سِمَافِیْ ہُمَانِ اِن جواس سے تو اب بھی ملنا جا ہے۔ (الحواۃ حقیقت مال وجاہ)

بیوی کے پاس کس نیت سے جانا جا ہے

﴿ وَالْبَتَغُوا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَكُمْ لَهُ (القرة: ١٤٨)

''یعنی بیوی کی قربت ہے اولاد کا قصد کروجس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر فریل سے''

مسلمان کی دنیا بھی دین ہی ہے گربیضروری ہے کہ نیت کر کے اس کو دین بنانا جا ہیے اس بنیاد پرمسلمان دنیا دار ہو ہی نہیں سکتا مثلاً نکاح دنیا کا قصہ ہے اور کوئی اہل اسلام کے ساتھ خاص نہیں' دین مخص (خالص دین) تو وہ ہے جو اہل اسلام کے ساتھ مخصوص ہوا ور نکاح تو کا فرومسلم دونوں میں مشترک ہے۔

بظاہراس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیصرف دنیا کا قصہ ہے گرحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی بیہونا چاہیے کہ اس سے عفت محفوظ رہے اور اور طبیعت منتشر نہ ہواور جمعیت خاطر کے ساتھ عبادت ہوسکے اگر اس طرح نیت کرے گاتو نکاح عبادت ہوجائے گا۔ (الحیوۃ ملحقہ حقیقت مال وجاہ)

### صحبت كاطريقه

﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لِّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمُ الَّى شِنْتُمْ - ﴾ (القره)

''صحبت آگے کے موقع میں ہو (لیعنی شرمگاہ میں اور بیتھم) اس لئے ہے کہ تمہاری بویاں تمہارے لئے بمزلد کھیت کے ہیں جس میں نطفہ بجائے تم کے اور بچہ بجائے بیداوار کے ہے (لیعنی مادہ منویہ بمزلد نئے کے اور بچہ بمزلہ پیداوار کے ہے) سواپنے کھیت میں کس طرف ہے ہوکر چاہوآ و اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اس طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف ہے آنے کی اجازت ہے (لیعنی طرح بیتے یا آگے بیٹھ کر ہو یا جس ہیئت (طریقہ ) ہے ہو گرآ تا ہو ہر حال میں کھیت ہو یا اور پاینے لیٹ کر ہو یا جس ہیئت (طریقہ ) ہے ہو گرآ تا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کہ وہ خاص آگے کا موقع ہے کوئکہ پیچے کا موقع (پاخانہ کا مقام ) کھیت کے مثابہ ہیں (اس لئے ) اس میں صحبت نہ ہو پیچے کے موقع (لیعنی پاخانہ کا مقام ) میں مثابہ ہیں (اس لئے ) اس میں صحبت نہ ہو پیچے کے موقع (لیعنی پاخانہ کا مقام ) میں اپنی بیوی سے صحبت کر ناحرام ہے۔'

اوران لذات میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ بلکہ آئندہ کے واسطے بھی اپنے پچھا عمال صالحہ کرتے رہواور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہواور بیایقین رکھو کہ بے شک تم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ (بیان القرآن سورۃ بقرہ)

شو ہر بیوی کوایک دوسرے کا ستر د یکھنے سے متعلق بعض احادیث اپخشو ہر سے کسی جگہ کا پر دہ نہیں ہے تم کواس کے سامنے ادراس کو تمہارے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے مگر بے ضرورت ایسا کرنا اچھانہیں ہے۔ (بہثتی زیور)

شوہر کے سامنے روبرو (سامنے ) کسی جگہ کا بھی اخفاء (پردہ ) واجب نہیں گوخاص بدن کو دیکھنا خلاف اولیٰ ہے۔

قَالَتُ سَيّلَتُنَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَانِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا مُحَصَّلَهُ لَمْ اَرَمِنْهُ وَلَمْ يَرَمِنِي وَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْها مُحَصَّلَهُ لَمْ اَرَمِنْهُ وَلَمْ يَرَمِنِي وَلِكَ الْمُؤْمَّعُ اور ده في المشكوة ( 1) وَرُوى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مَرْفُوعًا إِذَا جَامَعَ اَحَدَكُمُ زَوْجَتَهُ اَوْ جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرُ اللّي فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الجامع الصغير- (بيان القرآن القرآن القرآن القرآن المُران المُران

سورة تور)

بیوی کاستر د نکھنے کا نقصان

تہائی میں بلا ضرورت برہند نہ ہوتا چاہے اور بول کا سر دیکتا تو اس ہے می ذیادہ شرمناک ہے بعض حکمانے کہا ہے اس ترکت ہے اولا دائد می پیدا ہوتی ہے لیکن اگر اندھی نہ ہوتو ہے جا تو ضرور ہوتی ہے اور وجہ اس کی بیہ ہوتی ہے اس وقت خاص میں جس تم کی اس سے ترکت ہوتی ہوتی ہے اولا دیے اندروی خصلت پیدا ہوتی ہے اس واسطے حکمانے لکھا ہے کہ انزال کے وقت اگر زوجین کوکی اجھے آدی کا تصور آ جائے تو بچہ نیک ہوگا ای واسطے پہلے لوگ اپنے خلوت کے مراح میں علما اور حکما کی تصویر بیں رکھا کرتے تھے (لیکن اسلام نے آگر اس کونا جائز تر اردیا) ممارے پاس قو لیکن تصویر بیار میں کہا تھو ہے کہ ان تصویر وال سے تصویر بیار دل کے آئینہ میں ہے تصویر بیار دل ہے ہے درا گردن جمکائی دیکھے کی

ينى بم كوچا يك بم الله تعالى كاتصوركري اوريد عارد ميس الله ي جينينا الشيطان وجين الشيطان مارز قنا

"الله جل جلاله سے زیادہ کون ہے جس کا خیال کیا جائے شیطان کا خیال اس وقت نہ ہونا جائے۔" (احبز یب کمحقد مفاسد گناہ کمفوظات اشرفیہ)

صحبت کے دفت دوسری عورت کا تصور کرنا حرام ہے فرمایا اگراپی بوی کے پاس ہوا در محبت کے دقت کی احتبیہ کا قصداً تصور کرے تو وہ حرام ہوگا۔ (العبذیب بلحقہ مفاسد گناہ لمنو فلات اشرفیہ )

## جماع کے وقت ذکراور دعا نیں پڑھنا

بول براز و جماع لیجنی پیشاب پاخانداور بیوی سے ہمبستری کے وقت میں زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے البتہ ذکر قلبی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں ہروقت اجازت ہے۔
اگر کوئی کہے تو قلب سے ذکر کے کیامعنی اور کیا شریعت میں اس کا پھی ہوت ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے گان النّبی گہتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے گان النّبی گذائے گو اللّٰہ فینی مُکل آخیانِہ کہ آپ ہروقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور کل احیان (بر وقت) میں اوقات بول و براز وقضاء حاجات (یعنی پیشاب پاخانہ اور خواہش پورا کرنے کے موقع) بھی شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر زبان سے ذکر و تلاوت مکروہ ہے پس کل موقع) بھی شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر زبان سے ذکر و تلاوت مکروہ ہے پس کل احیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور شائے ہے احوال اورا سے مواقع میں قلب (ول سے) ذکر کیا

ایسے وقت میں وَکر قلبی کا بقاء ممکن ہے اب اس کو ذکر نہ کہنا حو مان عن المبو کتھ (یعنی وَکر کی برکات سے محرومی ) کامشورہ و بنا ہے بہر حال جہاں وَکر لسانی (زبان سے ذکر ) نہ ہو سکے وہاں وکر قلبی جاری رکھے یعنی تصور رکھ' توجہ رکھ' دھیان رکھا گراس وقت کی خاص کوئی وعا ٹابت ہوتو اس کو دل ہی ول میں پڑھے زبان سے نہ پڑھے ۔ پس وکر ہرحالت میں مطلوب ہے تو جس حالت میں جو بھی ممکن ہوکر تارہے ۔ (ضرورت تبلیغ ملحقہ دعوت و تبلیغ)

مخصوص دعائیں بیوی ہے پہلی مرتبہ ملاقات کی دعا

جس وقت عورت کے ساتھ پہلی بارخلوت کرے تو جا ہے کہ اس کی پییثانی کے بال پکڑ کریہ وعاہر ہے:

ٱللَّهُمَّ اِنِّى ٱسْنَلُكَ مَنْ خَيْرَهَا وَ خَيْرَمَا جُبِلْتَهَا وَ ٱعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جُبلَّتَهَد

''اَ سے اللّٰہ میں آپ سے اس کی بھلائی ما نگتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس کی برائی سے اور اس کی جبلی عادتوں کی برائی ہے۔''

### جب جماع كااراده كرے

جس وقت ہم بستری کا ارادہ کرے قرید عارد ہے (زبان سے) اللہ ترجیبنا الشیطان و جیب الشیطان مارز قتنک

"الله ك نام سے شروع كرتا مول يا الله دور ركھ مم كوشيطان سے اور دور ركھ شيطان كواس بچەسے جو آ ب مم كوفعيب كريں -"

## انزال کے وقت کی دعا

جس وفت انزال ہونے گئے تواپے دل میں بیدعا پڑھے: اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ لِلشَّيْطَانِ فِيهُمَا رَزَقَتَنَی نَصِیبًلَه (مناجات مقبول) ''یا اللہ جو بچہ آپ ہمیں نصیب کریں شیطان کے لئے اس میں کوئی حصہ نہ کرنا۔''(مناجات مقبول)

## تقليل جماع مجامره مين داخل نهين

صوفیہ نے جماع (بیوی سے صحبت کرنے) کو باہدہ میں داخل نہیں کیا باوجود بلکہ وہ تمام لذات میں الذ (سب سے زیادہ مرہ کی چیز ) ہے گرصوفیہ نے اس کی تقلیل کو باہدہ میں شار نہیں کیا اور نہ کٹرت جماع سے منع کیا ہے گودوسری وجہ سے منع کیا گر بجاہدہ کی حیثیت سے منع نہیں کیا۔ کثر ت جماعت میں نشر عاً مضا کقہ نہیں اور نہ ہی بیز ہدوتقو کی کے خلاف

## اور باطن کومصرہے

دنیا میں الذالاشیاء (بعنی سب سے ذائدلذیذش) جماع ہے کیکن شریعت نے نکاح کے ضمن میں اس کی ترغیب دی ہے حدیث شریف میں ہے یا معفشر الشّباب من استطاع منگُم الْبَاءَ قَ فَلْیَتَزُوَّ ہُ جواستطاعت رکھتا ہواس کو چاہیے کہ نکاح کر لے کیونکہ یہ نگاہوں کو پست اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا۔ (المصالح العقلیہ) اس حدیث میں ترغیب نکاح سے ممنوع محض شہوت کو تو ڈنے کی اور بھی صور تیں ممنوع محض شہوت کو تو ڈنے کی اور بھی صور تیں ہو سے بلکہ لذت بھی مراد ہے ورنہ شہوت کو تو ڈنے کی اور بھی صور تیں ہو سکتی ہیں چنانچہ دہانیت ( یعنی عور تو ں سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے) اختصاء ( یعنی خصی بنتا ہے) اور کا فور کھالیا ہے۔

بعض صحابہ نے اپنے اجتہاد سے یا راہوں کو دیکھ کرخصی بننے کی اجازت جاہی تھی تو حضور مُنَا اللّٰ اللّٰ نَهِ ایت بختی ہے منع فرمایا۔

پھرشریعت میں عزل (لینی بیوی سے صحبت کرنے میں میں انزال کے وقت الگ ہوجانے سے) تا کہ انزال باہر ہواس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پوری سیری اور کمل لذت نہیں ہوتی اگر نکاح سے محض کسرشہوت ہی مقصود ہوتی تو عزل سے انکار نہ کیا جاتا۔

اوربعض نصوص سے ترغیب نکاح سے مقصو داولا دپیدا کرنا ہے کیکن وہ خود موقوف ہے لذت پر تو مشروط کی ترغیب شرط کی ترغیب ہے پھر نکاح کی ترغیب میں کثرت جماع سے شریعت نے منع نہیں کیا۔

چنانچہ کھانے کی قلت و کثرت کے لئے تو مجھ صدود حدیث میں بھی وارد ہیں کہ تہائی پیٹ کھانے میں بھر کے اور تہائی بانی میں اور تہائی سانس کے لئے رکھے گر کثرت جماع کے لئے شریعت میں کوئی حدود وارد نہیں شریعت نے بحث ہی نہیں کی کہ بیطبی مسئلہ ہے اس سے اطباء بحث کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ کثرت جماع سے باطن کو ضرر نہیں ہوتا ورنہ شریعت اس سے بحث کرتی۔ (تقلیل المنام بصورۃ ملحقہ برکات رمضان)

## حضورمنًا يُنْتِمُ اوربعض صحابه كي حالت

پھراہل شریعت کا طرز ممل دیماتو ان میں سب سے بوے حضور مُنَّا اِنْتِمْ ہیں۔ حضور مُنَّا اِنْتِمْ ہیں۔ حضور مُنَّا اِنْتِمْ ہیں۔ حضور مُنَّا اِنْتِمْ ہیں کہ است بی سے نوے حضور مُنَّا اِنْتِمْ ہما آپ حاسم کا اہتمام آپ کے یہاں نہ تھا آپ کے پاس نو بیویاں تھیں اور دوباندیاں ملاکر گیارہ کاعد و پوراہو گیا تھا تو بعض دفعہ آپ نے ایک رات میں سب سے فراغت کی حضور مُنَّا اِنْتِمْ میں میں اور لوگوں سے بہت زیادہ قوت تھی۔ حصابہ ڈھُنٹُ فرماتے ہیں کہ ہم باہم کہا کرتے تھے کہ حضور مُنَّا اِنْتِمْ میں میں مردوں کی قوت ہے اور بعض روایات میں جالیس بھی آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی بلکہ حضور مُنَّا اِنْتِیْمْ نے جونو پراکتفا کیا ہے بھی آپ کا صبر تھا ور نہ آپ کو اپنی قوت کے موافق تمیں جالیس نکاح کرنے چاہئیں شے غرض حضور نے کثرت جماع آپ کو اپنی قوت کے موافق تمیں جالیس نکاح کرنے چاہئیں شے غرض حضور نے کثرت جماع سے احر از نہیں فرمایا اگر یہ باطن کو معز ہوتا آپ ضرور اس سے احتر از کرتے۔

## کثرت جماع میں اپنی صحت کالحاظ رکھنا بہت ضروری ہے

حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مَاکُٹِیَمُ نے ارشاد فر مایا کہ قوت والامومن الله تعالیٰ کے نز دیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ (تر مذی احمد ابن ماجه)

جب قوت الله كنزديك الى بيارى چيز بواس كوباقى ركھنا اور بردھانا اور جو چيزي قوت كم كرنے والى بين ان سے احتياط ركھنا يہ سب مطلوب ہوگا اس ميں غذا كا بہت كم كردينا أن بين كا بہت كم كردينا أن بين كا بہت كم كردينا أن بين كا بہت كم كردينا بين كرنا بہت كم كردينا بحص سے بيارى بوھ جائے يا بدير بيزى كرنا جس سے بيارى بوھ جائے يا جدير بيزى كرنا جس سے بيارى بوھ جائے يا كمزورى اور ضعف لاحق ہوجائے سب داخل ہوگيا ان سے بچنا چاہے۔

ام منذررض الله عندے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّيْمَ نِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فائدہ: اس مدیث سے بد پر بیزی کی ممانعت معلوم ہوئی کیونکہ صحت کے واسطے مفتر ہے وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جوبطور امانت کے ہم کودے رکھی ہے اس لئے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے اور اس کی حفاظت ایک بیہ ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کرے تمیسرے اس کی جمعیت اس کی صحت کی حفاظت کرے تمیسرے اس کی جمعیت (کیسوئی) کی حفاظت کرے بعنی اپنے اختیار سے ایسا کوئی کام شہرے جس میں جان میں پریشانی ہوجائے کیونکہ ان چیزوں میں خلل آ جانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی۔ نیز وسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کرسکتا۔ نیز بھی بھی ناشکری اور بے صبری سے دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کرسکتا۔ نیز بھی بھی ناشکری اور بے صبری سے

ایمان کھوبیٹھتا ہے۔ (حیوۃ السلمین روح دہم)

### تخشخرت جماع كانقصان

شروع میں شہوت کے افراط میں (لینی جائز طور سے خواہش پورا کرنے اور بیوی سے بہت زیادہ صحبت کرنے میں بھی) نقصان ہے اس واسطے کے افراط (زیادتی) میں طبیعت کا نشاط جاتا رہتا ہے بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے بہت غلوبیں کرنا چاہیے طبیعت کے نشاط کی بہت قدر کرنا چاہیے جب شہوت سے روکا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک شکفتگی ضرور پیدا ہو جاتی ہے اس شکفتگی کو محفوظ رکھ کراس سے طاعات میں کا م لینا چاہیے۔

## امام غزالى بيشية كاارشاد

امام غزالی مُونَیْنَا نے لکھا ہے کہ جس کومرض نہ ہواوراعتدال کے ساتھ قوت (شہویہ) بھی ہو اس کومقویات اور دوائیں کھا کھا کر شہوانی قوتوں کوازراہ ہوس (نفس پرتی کی وجہ ہے) برا جیختہ کرنا اور (بھڑکانا) ایبا ہے جیسے سانپ بچھو خاموش پڑے تھے ان کو چھٹرنا شروع کر دیا کہ آؤ کہ جھے کا ٹو۔امراء (مال داروں) کواس کا بہت شوق ہوتا ہے میں نے اس پر تنبیہہ کی ہے کہ شروع رجائز) شہوت کے پوراکرنے میں افراط اور زیادتی کرنے سے بھی باطن کا نقصان ہوتا ہے اور جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ (احسن العزیز)

### بیوی سے جماع کرنے کے حدود

كثرت جماع كے لئے شريعت ميں تو كوئى حدوار دنييں ہوئى شريعت نے اس سے بحث بى نييں كديطبى مسكد ہے اس سے اطبا بحث كرتے ہيں -

لیکن بیضرور ہوتا ہے کہ کثرت جماع کے لئے ہر مخص کواپنی قوت کا اندازہ کر لینا ضروری ہے'اسراف(زیادتی) توہرشکی میں مذموم ہے۔ (تقلیل المنام)

## کتنے دنوں میں بیوی سے قریب ہونا جا ہے

بغیر سخت تقاضے کے بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔متوسط قوت (درمیانی درجہ کی طاقت رکھنے والا ) مردایک ہفتہ میں ایک بار صحبت کرنے سے صحت کو محفوظ رکھ سکتا ہے یعنی ایک ماہ میں چار بار قربت کر سکتا ہے۔ اور اس سے زیادہ میں مرد پر زیادہ تعب ہوگا اور اس میں تولید (پیدائش) کی قوت ندر ہے گی اور یا پھرعورت کاحق ادانہ ہوگا۔ (بوادرالنوادر)

دواؤں کے ذریعے قوت باہ کو بڑھانے اور ابھارنے کا نقصان

جولوگ مشہیات (شہوت بڑھانے والی دواؤں) سے جماع کی قوت کو بڑھاتے ہیں وہ
اپن صحت بربادکرتے ہیں اس لئے بہی قاعدہ ہونا چاہیے کہ بغیر سخت تقاضے کے بیوی کے پاس نہ
جائیں۔مشہیات (شہوت ابھارنے والی دواؤں کے) استعال کرنے سےقوت زیادہ نہیں ہوتی
ہاں استہقاء ہوجا تا ہے جیسے استہقاء والا کتناہی پانی پی لے پیاس نہیں بجھتی تو یہی حال ان لوگوں
کا ہوتا ہے کہ کثرت مقاربت (صحبت کی زیادتی) سے ان کی بھی پیاس نہیں بجھتی اور یہ صحت کی
دلیل نہیں بلکہ شخت مرض ہے جس کا انجام خطرناک ہے۔ (تبلیغ تقلیل الطعام)

### ضروری مدایت ٔاعتدال کی ترغیب

ہر چیز کو اپنے درجہ پر رکھنا یہی بڑا کمال ہے۔ میرے نزدیک صحت کی حفاظت نہایت ضروری ہے اپنے او پرختی اور تقب نہ ڈالے اس ہے بعض لوگ مرض میں مبتلا ہو گئے بعض مجنوں ہو گئے بعض مرکئے بعض مرگئے بعض مرکئے بعض مرانٹ اطلبیعت کی بہت قدر صحت کے سامنے لذت کیا چیز ہے تھوڑی دیر کے لئے مزہ پھرسزانٹ اطلبیعت کی بہت قدر کرنا چاہیے مشروع جائز شہوت کے افراط (لینی پورا کرنے میں مبالغہ اور زیادتی) میں بھی نقصان ہے اس واسطے کہ نشاط جاتا رہتا ہے بزرگوں نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ (احسن العزیز)

## اعتدال كأفائده

(اعتدال کے ساتھ) یہ امر مفید صحت اطمینان بخش راحت رساں سرور افزاء کفایت آمیز دارین میں زندگی کی ترقی کا سبب ہے۔عورت سے قضاشہوت (اپنی خواہش یوری) کرنے کے بعد آپس میں محبت بڑھتی ہے اور مرد کی عزت عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے وہ مجھتی ہے کہ یہ مرد ہے نامر ذہیں ہے۔

## کثرت جماع سے پیدا ہونے والے امراض

جماع طبی فعل ہے اور بقائے نسل کے لئے ضروری ہے گراس کی کثرت (زیادتی مندرجہ ذیل) استے امراض ہیدا کرتی ہے۔(۱) ضعف بصر ( یعنی نگاہ کی کمزوری)۔(۲) ثقل ساعت ( یعنی کم سننا' بہرہ بن )۔ (۳) چکڑ رعشہ (۴) درد کمر (۵) درد گردہ (۲) بیثاب کی کثرت (۷) ضعف معدہ (۸) ضعف قلب ( لینی معدہ اور دل کی کمزوری خصوصاً جس کوضعف بھریا ضعف معدہ یا سینہ کا کوئی مرض ہواس کو جماع کی کثرت نہایت مصربے )۔ ( بہتی گوہر ) ضرور می ہدایات'احتیاطی تد ابیر ٔ مناسب غذا کیں

فائدہ نمبرا: (۱) غذا (بعنی کھانا کھانے) ہے کم از کم تین گھنٹہ بعد جماع (صحبت کرنے کا)عمدہ وقت ہے۔

(۲)اور زیادہ پیپ بھرا ہونے اور بالکل خالی ہونے اور تکان کی حالت میں مفنر ( نقصان دہ) ہے۔

(m) فارغ ہونے کے بعد فور آپانی پی لینا سخت مصربے خصوصاً اگر شھنڈ اپانی ہو۔

فائدہ تمبر۲: ہمیشہ جماع کے بعد کوئی مقوی چیز جیسے دودھ یا گا جر کا حلوہ یا انڈہ کھالیا جائے یا حکیم کے مشورہ سے (ماءاللحم بی لیا کریں)۔

اوراس بارے میں یعنی جماع سے فارغ ہونے کے بعد غذا کے استعال کرنے میں سب سے عمدہ دودھ ہے جس میں سونٹھ کی ایک گانٹھ یا چھوارے ابالے گئے ہوں۔

اگر ہمیشہاس کا اہتمام کریں اور آن تد ابیر کے پابندر ہیں جوابھی ذکر ہوئیں تو ضعف کی تبھی نوبت نہ آئے اور رعشہ وغیرہ کوئی مرض (جماع کی دجہ سے ) پیدانہیں ہوگا۔ (بہٹتی گوہر )

فائدہ نمبرسا: جس کو کثرت جماع سے نقصان پہنچا ہووہ سردی اور گرمی سے بچے اور سونے میں مشغول ہواور خون بڑھانے اور خشکی دور کرنے کی تدبیر کرے۔مثلاً دودھ پے'یا گاجر کا حلوہ کھائے'یا پنم برشت (آ دھا کیا آ دھاابلا) انڈہ استعال کرے۔

اگر ہاتھ پیروں میں رعشہ (لرز ہ کمزوری)محسوس ہوتو د ماغ اور کمر پر بلکہ تمام بدن پر جمبیلی کا تیل یا با بونہ کا تیل ملے۔

اور جس کو جماع کی وجہ سے ضعف بصارت ( نگاہ کی کمزوری) ہوگیا ہووہ د ماغ پر بکثرت رغن با دام بنفشہ یار وغن جمہیلی ملے اور آئکھ پر بالائی باندھے اور گلاب ٹپکائے۔

اور رعشہ کے لئے بید دا کہ شہد دوتو لہ لے کر جا ندی کے ورق تین عدد لے کراس میں خوب حل کر کے جاٹ لیا کریں۔ ( بہثتی گوہر )

## بعض حالات میں بیوی سے صحبت کرنے کی ضرورت

اگر کسی عورت پر اچا تک نگاہ پڑجائے تو فوراً ادھر سے نگاہ پھیرلواور اگر اس کا پچھے خیال دل میں رہے تو اپنی بیوی سے فراغت کر لینا چاہیے اس سے وہ وسوسہ دفع ہو جاتا ہے۔(تعلیم الدین)

حدیث پاک میں احنبیہ عورت کی طرف میلان ہونے کا جوعلاج مشغولی بالزوجة آیا ہے (بعنی اجنبی عورت کی طرف ماکل ہواپنی بیوی سے خواہش پوری کر لینا چاہیے) اس حدیث میں پیکٹرا لبطورعلت کے ارشاد ہواہے۔

اِنَّ الَّذِی مَعَهَا مِنْلَ الَّذِی مَعَهَا (یعنی جوشی اس ورت کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے ہو اس کے پاس ہمی ہے) مولانا یعقوب صاحب نے اس کی عجیب شرح فرمائی تھی وہ یہ کہ اشیاء متباولہ (یعنی جو چیزیں استعال میں آتی ہیں) ان کی تین تسمیں ہیں ایک میہ کہ ان سے صرف رفع حاجت مقصود جو لذت مقصود نہ ہو مثلاً پاس نہ ہونے ہولذت مقصود نہ ہو مثلاً پاس نہ ہونے کی صورت میں نہایت خوشبودار شربت بینا جیسے جنت میں ہوگا تیسرے وہ جس میں دونوں شرکیب ہو۔

تو حضورمنگانینظاس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گو جماع میں زیادہ ترنفس کولذت مقصود ہوتی ہے مگرتم دوسرامراقبہ کرلیا کرولینی پیر کہ دفع حاجت مقصود ہواوراس میں راحت ہے اور جب مقصود دوفع حاجت ہے تو اس میں اپنی اور دوسری عورتیں سب برابر ہیں۔

اورزانی کو چونکہ نمخ لذت مقصود ہوتی ہے اس واسطے ساری دنیا کی عورتیں بھی اگر اس کو میسر ہوجا ئیں اورایک باتی رہ جائے تو اس کو یہ خیال رہے گا شایداس میں اور طرح کا مزہ ہواس واسطے وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے۔ بخلاف اس مخف کے جور نع حاجت کوزیادہ مقصود سمجھے گا وہ بہت مطمئن ہوگا اوراپنے حق میں رہے گا۔ (الکلام الحن)

عورت کے لئے ضروری ہدایات اور تنبیہ

(۱)عورت کو چاہیے کہ خاوند کی اطاعت کرے اس کوخوش رکھے اس کے حکم کو ٹالے نہیں۔ خصوصاً جب وہ ہم بستر کی (بعنی محبت) کے لئے بلائے۔

(۲)حضور مَا النَّيْزُ في فرمايا كه جب كوئى مرداين بيوى كواين كام كے لئے بلائے تو ضروراس

کے پاس آئے اور چو لہے پہیٹھی ہوتب بھی چلی آئے۔

مطلب بیہ ہے کہ چاہے جتنے ضروری کام پربیٹھی ہوسب جھوڑ چھاڑ کر چلی آئے۔ (۳) اور حضور مُنَّاثِیُّا نِے فر مایا کہ جب کسی مرد نے اپنی عورت کواینے پاس کیٹنے کے لئے بلایا

(۳) اور حصور محافظ کے کرمایا کہ جب عی مرد نے اپنی فورت کو اپنے پاس کیننے کے لئے بلایا اور وہ نہآئی مچروہ ای طرح عصد میں لیٹار ہاتو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ (۴) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو

ستاتی ہے تو جوحور قیامت میں اس کی بیوی ہے گی (بددعا دے کر) یوں کہتی ہے خدا تیرا ناس کرے تو اس کومت ستایہ تو تیرے پاس مہمان ہے تھوڑ ہے ہی دنوں میں تجھ کوچھوڑ کر ہمارے یاس چلاآئے گا۔ (بہتی زیور)

فصل: حالت حيض ميں بيوى سے قريب ہونے كے احكام

(۱) ہر مہینہ جوآگے کی راہ سے (شرمگاہ جوکل محبت ہے) خون آتا ہے اس کو چیش کہتے ہیں۔ کم سے کم چیف کی راہ سے (شرمگاہ جوکل محبت ہے) خون آتا ہے اس کو چیف کہتے ہیں۔ کم سے کم چیف کی مدت تین دن تین رات ہے اور زیادہ سے ایم خون آیا وہ چیف نہیں بلکہ استحاضہ (بیاری کا خون ) ہے کی بیاری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور اگر دس دن رات سے زیادہ خون آیا ہے تو جینے دن دس سے زیادہ تی استحاضہ۔ (اختری بہنتی زیور)

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَدًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّٰى يَطْهُرُنَ ﴾ الاية

''اورلوگ آپ سے حیف کی حالت میں صحبت وغیرہ کرنے کا تھم پوچھتے ہیں آپ فر مادیجے کے کہ وہ وہ حیف گندی چیز ہے تو حالت حیف میں تم عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے الگ رہا کرو اور اس حالت میں ان سے قربت (صحبت) مت کیا کرو جب تک کہ وہ حیف سے پاک نہ ہو جا کیں پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہوجا کیں کہ ناپا کی کا شبہ (بھی) نہ رہے تو ان کے پاس آ جاؤیعنی ان سے صحبت کروجس جگہ سے تم کو خدا تعالی نے اجازت دی ہے لیمنی آگے سے ۔'' ربیان القرآن)

## حالت حیض میں بیوی سے متمتع ہونے کے حدود

(۱) مسلم حالت حیض میں ناف سے گھنے تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست نہیں۔(بیان القرآن)

(۲) حیض کے زمانہ میں مرد کے پاس (یوی کا) رہنا لین صحبت کرنا درست نہیں اور صحبت کے سوااور سب کچھ با تیں درست ہیں لینی ساتھ کھانا بینالینا وغیرہ درست ہے۔ (بہتی زیور) جب عورت حائفہ ہواں وقت تنع کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہ مرد متمتع ہواور فعل اس کی جانب سے پایا جائے جانب سے پایا جائے اور دوسری صورت بید کہ عورت متمتع ہواور فعل اس کی جانب سے پایا جائے سواگر مرد متمتع ہو (تو اس کا حکم او پر گزر چکا) اور اگر عورت متمتع ہوتو اس کا حکم بیہ ہے کہ اس کو ( لینی بیوی ) کومرد کے مابین المسرة الی الرکبة ( لینی ناف سے لے کر گھٹے تک کے دھہ ) کو دیکھنا اس کو ہاتھ لگانا اس کا بوسہ لینا وغیرہ امور جائز ہیں لیکن بیعورت کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کہ اس کو ہاتھ کی مابین المسرة الی الرکبة ( لینی ناف اور گھٹے کے درمیانہ کسی حصہ ) سے مرد کے کسی عضوکومس کرے ( لینی چھوٹے یا ہا )۔ (ضمیم بہتی زیور )

مسئلہ حیض ونفاس کی حالت میں عورت کی ناف ادر رانوں کے درمیان کے جسم کود کھنا یا اس میں اپنے جسم کوملانا جب کوئی کپڑ ادرمیان میں نہ ہوا در صحبت کرنا حرام ہے۔

منلہ چین و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لیٹ کر سوٹا اور اس کی ناف کے اوپر اور رانوں کے بنچ کے جسم سے اپنے جسم کو ملا تا اگر چہ کپڑا در میان میں نہ ہواور ناف اور رانوں کے درمیان کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے الگ ہوکر سونا یا اس کے اختلاط ( ملنے جلنے سے بچنا کروہ ہے )۔ ( بہتی گوہر )

### متفرق ضروري مسائل

(۱) مسئلہ اگر حیض پورے دی دن گزرنے پر موقوف (ختم ہوا) ہوتو فوراً ہی صحبت کرنا درست ہے اور اگر دی دن سے پہلے حیض موقوف (ختم) ہو جائے مگر عادت کے موافق موقوف ہوتو صحبت اس وقت درست ہے جب کہ عورت یا تو عنسل کر لے یا ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے اور اگر دی دن سے پہلے موقوف ہواور ابھی عادت کے دن بھی نہیں گزرے۔ مثلاً سات دن حیض آیا کرتا تھا۔ اور چے ہی دن میں موقوف ہوگیا تو عادت کے ایا مگز رے بغیر صحبت درست

نہیں۔(بیان القرآن)

(۲) کسی کی عادت پانچ دن کی یا نو دن کی تھی سوجتنے دن کی عادت تھی اتنے ہی دن خون آیا پھر بند ہو گیا تو جب تک نہانہ لے تب تک محبت درست نہیں اگر نسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزرجائے تب محبت درست ہے اس سے پہلے درست نہیں۔ ( بہٹتی زیور )

(٣) اگر عادت پانچ دن کی تھی اور خون چار ہی دن میں بند ہو گیا تو نہا کے نماز بڑھنا واجب ہے لیکن جب تک پانچ دن پورے نہ ہولیں تب تک صحبت کر تا درست نہیں ہے ( کیونکہ احمال ہے ) کہ شاید پھرخون آجائے۔

(۳) اوراگر پورے دک دن رات حیض آیا تو جب سےخون بند ہو جائے اس وقت سے صحبت کرنا درست ہے چاہے نہا چکل ہویا ابھی نہنہائی ہو۔

۵)اگرایک یا دودن خون آ کربند ہوگیا تو نہانا واجب نہیں ہے وضوکر کے نماز پڑھے کیکن ابھی محبت کرنا درست نہیں ہے۔ ( بہثتی زیور )

### حالت حیض میں ہوی سے جماع کرنے کا کفارہ

کفارہ وہ ہے جوایسے امور میں بطور بدلہ و تا دان (جر مانہ) کے مقرر ہو جواصل میں مباح (جائز) مگرکسی عارضی سبب سے حرام ہو جائیں جیسے رمضان اور حالت احرام اور (حالت حیض) میں جماع کرنا۔

کفارہ کے بارے میں شریعت کا یمی طریقہ ہے کہ جوامور مباح ہیں اور کسی عارضی امر سے حرام ہوجائیں (جیسے بیوی سے جماع کرنا جائز ہے لیکن حالت جیض میں گندگی کی وجہ سے نا جائز ہے) ان میں کفارہ ہے اور جو امر ہمیشہ حرام ہیں (جیسے زنا وغیرہ) ان میں حدود وتعزیرات (سزائیں) ہیں۔

#### كفاره

عَنْ إِبِّنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ التَّالَيُهِمَ فِي الَّذِي يَاتِينَي إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِفٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَنَارِ أَوْيِنصْفِ دِينَارِ (ابن الجه) "اس خُص كَ قَنْ مِينَ جُوا بِيْ عُورت عَي حالت حيض مِين جماع كرے نِي مَالَيْتُهُمَانَ فرمایا كه ایك دیناریا آ دها دینار بطور كفاره كے صدقہ دے دے " (المصالح العقلیہ

الاحكام النقليه)

اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہوگئی تو خوب توبہ کرنا واجب ہے اور اگر پکھیے خیرات بھی دے دے توزیادہ بہتر ہے۔ (بیان القرآن بقرة)

## حالت استحاضه میں صحبت کرنے کا حکم

(شریعت میں استحاضہ باری کے خون کو کہتے ہیں جو) تین دن تین رات سے کم یادی دن دی رات سے میاری کے خون کو کہتے ہیں جو) تین دات سے زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے۔ (بہشتی زیورتغیر)

استحاضہ کا تھم ایسا ہے جیسے کسی کی تکسیر پھوٹے اور بند نہ ہوالی عورت نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اوراس سے صحبت کرنا بھی درست ہے۔ (بہثتی زیور)

### حالت نفاس میں قریب ہونے کے احکام

بچہ پیدا ہونے کے بعد آ گے کی راہ سے جوخون آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ نفاس کے چالیس دن ہیں اور کم کی کوئی صدنہیں ہے۔ ( بہثتی زیور )

اگرخون چالیس دن سے بڑھ گیا تو اگر پہلا ہی پچہوا تو چالیس دن نفاس کے ہیں اور جتنا زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے اور اگر یہ پہلا بچہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جن چک ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ استے دن نفاس کے ہیں عادت معلوم ہے کہ استے دن نفاس کے ہیں اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے اور اگر پورے چالیس دن پرخون بند ہوگیا ( حالا تکہ عادت مثلاً تمیں دن کی تھی ) تو یہ سب نفاس ہے ( اور یہ مجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی )۔ عادت نفاس میں روزہ نماز صحبت کرنے کے وہی مسئلے ( احکام ) ہیں جو او پر (حیض کے میان میں ) گزر ہے ہیں۔ (بہشتی زیور )

جس عورت کے پہلا بچہ ہواور وہ چالیس دن سے کم میں پاک ہوجائے اس سے صحبت کرنا درست ہے

سوال جس عورت کے اول مرتبہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو جارروز مثلاً نفس کا خون آ کر بند

ہوگیا ہے اورایک دن ایک رات بند رہا تو دوسرے روز شوہر کواس سے وطی (صحبت کرتا) جائز ہے یانہیں کیونکہ پہلا بچہ ہے عادت کا حال معلوم نہیں ہوسکتا یا شوہر کو چالیس روز کا انتظار کرتا ضروری ہے۔

الجواب: چونکہ چین ونفاس کا تھم اس امر میں کیسال ہے۔ روایت مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ صورت مسئولہ میں وطی (صحبت) جائز ہے۔ (امدادالفتاویٰ)
فصل بہم

## حالت حمل میں ہوی کے پاس جانے سے احتیاط

عورت ہروفت اس قابل نہیں ہوتی کہ خادند اس ہے ہم بستر ہو سکے کیونکہ ایا م حل عورت کے لیے ایسے ہوتے ہیں خصوصاً اس کے پچھلے مہینے (یعنی شروع کے ایام) جن میں عورت کواپنے اور اپنے جنین (پیٹ کے بچہر) کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردکی صحبت سے پر ہیز کر ہے اور بیصورت کی ماہ تک رہتی ہے پھر جب وضع حمل (ولا دت) ہوتا ہے تو پھر بھی پچھ مدت عورت کومردکی صحبت سے پر ہیز کرنالازی ہے۔

حالت حمل میں بیوی سے قریب ہونے کی ممانعت محض طبی ہے حالت حمل میں قریب ہونے کا نقصان

عورت کو جب حمل تلمبر جائے تو جوش اور شہوت والا آ دمی اگر اس عورت سے صحبت کرے گا تو جنین (بچیہ) پر برا اثر پڑے گا اور حمل گر جانے کا اندیشہ ہے لہٰذا اس عورت کو آرام دے اور صحبت ترک کردے۔

حالمہ کے ساتھ صحبت کی ممانعت کی وجہ ایک تواسقاط حمل کا اندیشہ ہے دوسرے اس حمل سے جو اولا دپیدا ہوگی اس کے خلاف اطوار میں والدین کے شہوائی جوش مرکوز ہو کر بداخلاتی پیدا کریں گے کیونکہ شہوت کے جوش کا اثر (جنین) بچہ پرضرور پڑتا ہے اور وہ طبیعت میں فطری ہو جاتا ہے۔ (المصالح العقلیہ)

#### دودھ پلانے والی عورت سے صحبت کرنا

دودھ پلانے والی عورت سے صحبت کرنی (بعض اعتبار سے ) بچہ کے لئے مصر ہے کیکن اطباء (ڈاکٹروں)نے اس امر کی اصلاح کے لئے بعض دواؤں کے ساتھ (تدبیر) بتلائی ہے لہذا میہ کام (مصر) ندرہا۔

# منع حمل کی تدبیرا ختیار کرنا

سوال: بعض عورتیں جسم کی کمزور ہوتی ہیں اور بچ بہت جلد جلد ہوتے ہیں اس سے ان کی بھی تندرستی خراب ہو جاتی ہے اور وہ بچ بھی دود ھ خراب ہونے سے دائم المرض ہو جاتے ہیں اس صورت میں منع حمل دوائی کھانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: آئندہ کے لئے حمل قرار نہ پانے کی تدبیر اختیار کرنا بلاعذر ندموم ہے مسئلہ ٹانیہ (صورت ندکورہ) میں چونکہ عذر صحح ہے اس لیے مانع حمل دوا کھانا جائز ہے (المصالح العقلیہ )۔ (امدادالفتاوی)

# اسقاط حمل يعنى حمل كرانے كا حكم

بلاعذراسقاط حمل ناجائز ہے (اگرچہ جان نہ پڑی ہو) اور عذر وضرورت سے جب تک کہ حمل میں جان نہ پڑی ہو) اور عذر وضرورت سے جب تک کہ حمل میں جان نہ پڑی ہو جائز ہے اگر تحقیق فن سے حمل میں جان پڑنا محمل ہوتب تو مطلقاً حمل گرانا حرام ہے اور موجب قبل نفس ذکیہ ہے۔ ( یعنی قبل کا گناہ ہوگا) اگر جان پڑجانے کے بعد اسقاط کیا تو اگر مردہ ہی گرگیا تو پانچ سو درہم صان لا زم ہے اور وہ باپ کو مطے گا اور اگر زندہ ہو کر مرگیا تو پونی خون بہا اور کفارہ قبل واجب ہے۔

(البته) اگر جان نہیں پڑی سواگر کوئی عذر صحیح (شرع) ہوتو اسقاط جائز ہے (یعنی) اگراس عورت کو یا بچہ کواس حمل سے بچھ نقصان ہوتو جائز ہے در نہیں (اور عذر صحیح کا بہی مطلب ہے)۔

خلاصہ کلام میہ ہے کہ سب میں اشد (گناہ کبیرہ) حمل حمی (یعنی زندہ حمل) کا اسقاط ہے اور اس سے کم حمل لاحی (جس میں جان نہ پڑی ہو) کا اور اس سے کم مانع حمل دواؤں کے استعال کا البتہ عذر مقبول سے آخر کے دوا مر یعنی مانع حمل تدبیر جان پڑنے سے پہلے حمل کا اسقاط جائز ہے اور امراول یعنی زندہ حمل کا اسقاط جرحال میں حرام ہے۔ (امداد الفتاویٰ)

# فصل:۵

# لواطت یعنی پیھیے کی راہ میں خواہش پوری کرنا

اس فعل (لواطت) کی خباشت عقلاً ونقلاً ہرطرح ثابت ہے اورطبیعت سلیمہ اس سے خود ہی انکار کرتی ہے اس فعل پر سوائے بدطینت آ دی کے اور کوئی سبقت (پیش قدی) نہیں کر سکتا ہے بہت پرانا مرض ہے اور سب سے پہلے لوط علیہ السلام نے فر مایا: آتاً تُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکُمْ بہا آحَدٌ مِنَ الْعَلَمِینَ ۔ (الکمال فی الدین المحقددین ودنیا)

۔ لوط علیہ السلام کوشہر سدوم میں رہنے اور اس شہروالوں کی ہدایت کا تھم ہوا تھاوہ لوگ لواطت کے عادی تھے جس کا ارتکا ب ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔

لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیاتم ایسا فخش کام کرتے ہوجس کوتم سے پہلے کسی نے دنیا والوں میں سے نہیں کیاتم عور توں کو چھوڑ کرمر دوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ بلکہ تم صد ہی سے گزر گئے ہو پھر ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو بچالیا سوائے ان کی ہوی کے پھر اور سب کو ہم نے ہلاک کردیا اور ہم نے ان پر خاص قتم کا یعنی پھر وں کا مینہ برسایا (یعنی پھر کی بارش کی)۔

یہاں دوعذابوں کا ذکر ہے تختہ الٹ جانا ( یعنی زمین کوالٹ دینا ) اور پھر برسانا پہ ظاہر ہے کہ پہلے زمین اٹھا کرالٹ دی گئی جب وہ پنچے کوگرے تو او پر سے ان پر پھراؤ کیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ جربستی میں تھے وہ الٹ دیئے گئے اور جو باہر ہوئے تھے ان پر پھر بر ہے۔

سود کیھوتو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا اگرغور سے دیکھے تو تعجب کرے گا اور سمجھے گا کہ نافر مانی کا کیا انجام ہوتا ہے بے شک اس واقعہ میں بھی (بڑی) عبرت ہے۔ (بیان القرآن ترجمہ تفسیر سورہ اعراف شعراء 'ہود'ملتقطا)

اس ونت بیمرض لوگوں میں شدت سے پھیل رہا ہے کوئی تو خاص اصل گناہ میں جتلا ہے اور کوئی اس کے مقد مات میں یعنی اجنبی لڑکے یا اجنبی عورت پر (شہوت کے ساتھ) نظر کرنا۔ حدیث میں ہے اَللِّسَانُ یَزُنِیْ وَزِنَاہُ النَّطْقِ وَ الْقَلْبُ یَتَمَنَّی وَیَشْتَهِیْ اس میں ہاتھ لگانابُری بُری نگاہ ہے دیکھنا سب داخل ہوگئے یہاں تک کہ جی خوش کرنے کے لئے حسین لڑکے یالئرکی سے باتیں کرنا یہ بھی زنا ولواطت میں داخل ہے اور دل کا زناسو چنا ہے جس سے لذت ماصل ہوتو جسے زنا میں تفصیل ہے ایسے ہی لواطت میں بھی ہے۔ (دعوات عبدیت)

### اینعورت سے لواطت کرنا

یجھے کے موقع میں اپنی بوی سے بھی محبت کرناحرام ہے۔ (بیان القرآن)

برنسل اورلواطت لین پیچے کی راہ میں خواہش پوری کرنے کی عادت الی عادت ہے جس سے نسل انسانی کی بیخ کنی ہوتی ہے اس طریقہ سے گویا انسان نظام اللی کو بگاڑ کر اس کے خالف اور ناجائز و غلاطریقہ ہے قضائے حاجت کرنا ہے اس وجہ سے ان افعال کا کہ ااور قدموم ہونا تو لوگوں کی طبیعتوں میں جم گیا ہے فاسق فاجر (جولوگ) ایسے کام کرتے ہیں (وہ بھی) ان کے جواز کا اقر ارنہیں کرتے اگر ان کی طرف ایسے افعال (بدعملی) کی نسبت کردی جائے تو شرم وحیا ہے مرجانا گوارا کرتے ہیں جولوگ فطرت کے سرچشمہ سے ہٹ گئے ہوں تو ان کو پھرکسی کی حیاء بی بہتیں رہتی ہے اور بر ملا (بے دریغ) وہ ایسے افعال عمل میں لاتے ہیں۔

اورلواطت (لیمنی پیچیے کی راہ میں خواہش پوری کرنے والے پر) شریعت نے کوئی کفارہ مقرر ومشروع نہیں فر مایا اور کفارہ اس لئے مشروع نہیں ہوا کہ (بیا تنابڑا گناہ ہے) کہ اس جنس کفارہ کا اثر نہیں ہوتا کفارہ کا اثر تو وہاں ہوتا ہے جوامراصل میں مباح (جائز ہو) اور کسی عارضی سبب سے حرام ہوجائے گراس قتم کے گناہ فی نفسہ بڑے گناہ ہیں اس لئے ان میں سزاہی ہے کفارہ نہیں۔ (المصالح العقلیہ الملاحکام التقلیہ)



باب:۲۴۴ فصل:۱

غسل و پا کی کا بیان

حالت حیض میں صحبت کے ممنوع اور نا پا کی کے بعد عنسل واجب ہونے کی وجہ

حیض کے خون کو خدا تعالی نے قرآن کریم میں اذی لینی گندگی فرمایا ہے پس جس گندگی میں ادی مینی گندگی فرمایا ہے پس جس گندگی سے بار بارجہم آلودہ ہوائ سے نفس انسانی تا پاک ہوجا تا ہے دوسر نے خون کے جاری ہونے سے لطیف پھول کو ضعف پہنچتا ہے ( لیعنی کمزوری آتی ہے ) اور جب خسل کیا جائے تو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور پھے تروتازہ ہو جاتے ہیں اور وہی قوت عود کر آتی ہے ( لیعنی لوث آتی ہے)۔

اس گندگی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قر آن کریم میں عورت کی حالت حیض کے متعلق ارشاد فرمایا:

﴿ فَأَعْتَزِلُواَ النِّسَاءَ فِي الْمُحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُ فَنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ ''لعنى حَضَ كِه دنول مِن عورتول سے الگ رہواوران كے نزديك مت جاؤلعنى ان سے محبت نہ كرو جب تك كه وہ حيض سے پاك بنہ ہو جائيں۔'' (المصالح العقليہ الا حكام العقليہ)

منی خارج ہونے کے بعد شل واجب ہونے کی حکمت

منی کے خارج ہونے سے خسل کا واجب ہونا شریعت اسلامیہ کی خوبیوں اور اللہ تعالیٰ کی رحت و حکمت و مصلحت میں سے ہے کیونکہ منی سارے بدن سے نکتی ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے منی کا نام سلالتہ رکھا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الَّانْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴾ (المؤمنون:١٢)

لعنی ہم نے انسان کومٹی کےخلاصہ لعنی غذائے بنایا لعنی اول مٹی ہوتی ہے پھراس سے بذریعہ

نباتات کے غذام اسل ہوتی ہے پھر ہم نے اس کونطف (منی) سے بنایا۔ (بیان القرآن)

پس منی انسان کے سارے بدن کاست (مغز وجوہر) ہوتا ہے جو بدن ہے رواں ہوکر پشت کے راستے سے پنچ آتی ہے اور عضو تناسل سے خارج ہوتی ہے اس کے نکلنے سے بدن کو بہت ( کمزوری) ضعف پہنچتا ہے اور منی کے نکلنے سے جسم کو بہت کمزوری لاحق ہوتی ہے اور پانی کے استعال سے وہ کمزوری نہیں رہتی ۔

نیزمنی کے نگلنے سے بدن کے تمام مسامات (لطیف سوراخ) کھل جاتے ہیں اور بھی ان سے بیند نگلتا ہے اور بیند کے ساتھ بدن کے اندرونی حصہ کے مواد (نضلات) بھی خارج ہوتے ہیں جو کہ مسامات برآ کر تھر جاتے ہیں اگران کو نددھویا جائے تو خطرناک امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے منی کے خارج ہونے کے بعد عسل کرنے کا حکم دیا۔ (المصالح العقلیہ)

صحبت سے فراغت کے بعد عسل جنابت کے داجب ہونے کاراز

جب انسان مجامعت (صحبت) سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل انقباض اور تنگی کی حالت میں ہوتا ہے اور انسان مجامعت (صحبت) سے فارغ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نہایت تنگی اور تحمین میں پاتا ہے اور جب دونوں تنم کی نجاسیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کوملتا اور عنسل کرتا ہے اور اپنے کیڑے بدل کرخوشبولگا تا ہے تب اس کی تنگی دور ہو جاتی ہے اس کے بعدرونق وخوشی معلوم ہوتی ہے بہلی حالت کو حدث اور دوسری کو طہارت کہتے ہیں (حدث ہی کا دوسرانام جنابت ہے)۔

جنابت ہے جسم میں گرانی و کا بلی اور کمزوری و غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور عسل سے دل میں قوت و نشاط و سرور اور بدن میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے چنا نچہ ابوذر رٹی ٹٹو فرماتے ہیں کہ عسل جنابت کے بعد میں ایسا معلوم ہوا کہ گویا اپنے اوپر سے ایک پہاڑا تار دیا اور یہ ایسا امر (اور ایسی حقیقت ہے) جس کو ہرایک سلیم طبع اور شیح فطرت والا جانتا ہے۔

عاذق ماہر طبیبوں نے لکھا ہے کہ جماع کے بعد غسل کرنا بدن کی تحلیل شدہ قو توں اور کمزور بوں کولوٹا دیتی ہے اور غسل (غسل جنابت) جسم وروح کے لئے نہایت نافع اور مفید ہے اور جنابت میں رہنا اور غسل نہ کرنا جسم وروح کے لئے سخت مضر (نقصان دہ) ہے اس حکم کی خوبی پر عقل وفطرت سلیمہ کافی گواہ ہیں۔ (المصالح العقلیہ)

### بعض دوسرے فوائد

جنابت سے انسان کوفرشتوں سے دوری پیدا ہوتی اور جب عنسل کرتا ہے تو وہ دوری ہث جاتی ہے اس لئے بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسان کی طرف چڑھتی ہے اور پاک ہوتو اس کو بجدہ کرنے کا تھم ہوتا ہے اور اگر جنابت میں ہوتو اس کو بجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی یہی وجہ ہے کہ نجی اُلگا اِلْیَا اُلْیَا کُم نے فر مایا کہ جنبی جب سونے گئے تو وضو کرلے۔

جماع میں تلذذ (لطف حاصل کرنا) ہوتا ہے اوراس سے ذکر الہی میں غفلت ضرور ہو جاتی ہے اس لئے بھی اس کی تلافی کے لئے غسل کیا جاتا ہے۔ (المصالح العقلیہ ) فصل : ۲

# عنسل کامحل ومقام اوراس کی ہیئت عنسل کھڑ ہے ہوکر کرے یا بیٹھ کر

عنسل الیی جگہ کرے جہاں اس کوکوئی نہ دیکھے اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیھ پائے تو نظے نہانا بھی درست ہے چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹے کراور چاہیے نسل خانہ کی جیت پٹی ہو یا نہ پڑے ہولیکن بیٹے کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے اکثر عورتیں دوسری (عورت) کے سامنے بالکل نگی ہوکر نہاتی ہیں بیر بڑی کی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ (بہنتی زیور) سوال:عورتوں اور مردوں کے لئے کھڑے ہوکر یا بیٹے کر خسل کرنے کا حکم یکساں ہے یا مختلف سوال:عورتوں اور مردوں کے لئے کھڑے ہوکر یا بیٹے کر خسل کرنے کا حکم یکساں ہے یا مختلف ہے حدیث سے حضورتان ہی گاور حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کا بیٹے کر خسل فر مانا معلوم ہوتا ہے۔ الجواب: (مردوعورت دونوں کا) حکم یکساں ہے یعنی جائز تو دونوں ہیں (خواہ کھڑے ہو کر خسل کر نافضل ہے کہ استر ہے اصل ہوگا ( یعنی بیٹے کر خسل کر نافضل ہے کہ استر ہے اصل ہوگا ( یعنی بیٹے کر خسل کر نافضل ہے کہ کونکہ اس میں ستر زیادہ ہوتا ہے ۔ کیونکہ اس میں ستر زیادہ ہوتا ہے )۔

ہے یعنی جب بیوی سے صحبت بیٹھ کریا کھڑ ہے ہو کر دونوں طرح جائز ہے تو تنسل بھی دونوں طرح بطريق اولى جائز موگا\_ (امداد الفتاوي مع حاشيه)

مسکلہ: کسی پڑشل فرض ہواور پردہ کی جگہ نہ ہوتو اس میں پیٹفصیل ہے کہ مرد دل کومر دول کے سامنے ننگے ہوکر نہانا چاہیے ای طرح عورت کوعورتوں کے سامنے بھی نہانا چاہیے اور مرد کو عورتوں کے سامنے اورعورتوں کا مردوں کے سامنے نہا نا حرام ہے بلکہ (الیمی حالت میں بجائے عُسل کرنے کے ) تیم کرے۔ (بہثتی گوہر )

## غسل کرنے کامسنون *طر*یق*ت*ہ

عنسل کرنے والی کو چاہیے کہ پہلے گئے تک دونوں ہاتھ دھوئے پھرانتنج کی جگہ (شرمگاہ) دھوئے ہاتھ اور انتنج کی جگہ پرنجاست ہوتب بھی اور نہ ہوتب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے جہاں بدن برنجاست گی ہواس کو یاک کر لے پھر وضوکر سےاور اگر کسی چوکی یا پھر پر عُسل کرتی ہو ( یعنی ایس جگہ جہاں عُسل کا یانی تھہرتا نہ ہو بلکہ سب بہہ جاتا ہو ) تو وضو کرتے ونت پیربھی دھولے اور اگر ایس جگہ ہے کہ پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو پورا وضو کر لے مگر پیرنہ دھوئے چھر وضوکے بعد تین مرتبدا پنے سر پرپانی ڈالے پھر تین مرتبہ داہنے کندھے پر پھر تین مرتبہ بائیں کندھے پر یانی ڈالے اس طرح سے کہ سارے بدن پر یانی بہہ جائے پھراس جگہ سے ہٹ کریاک جگہ میں آئے اور پھر پیر دھوئے اور اگر وضو کرتے وقت پیر دھو لئے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں اور غسل کے وقت پہلے سارے بدن براجھی طرح ہاتھ پھیر لے تب یانی بہائے تا کہ سب جگہ یانی انچھی طرح پہنچ جائے کہیں سو کھاندر ہے۔

- (۱) اس طرح کلی کرنا که سارے مندمیں یانی پہنچ جائے۔
  - (۲) ناک میں یانی ڈالناجہاں تک ناک نرم ہو۔
  - (٣)سارے بدن بریانی بہنجانا۔ (جبتی زیور)

# ل کے وقت ذکر یا دعا پڑھنا

جب سارے بدن پریانی پڑ جائے اور کلی کرلے اور ناک میں یانی ڈال لے خسل ہو جائے گا جائے شل کرنے کا ارادہ ہو جاہے نہ ہو۔

اس طرح عشل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی پردم کرنا بھی ضروری نہیں جا ہے کلمہ

پڑھے یا نہ پڑھے ہر حال میں آ دمی پاک ہوجاتا ہے بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا اور کوئی دعانہ پڑھنا بہتر ہے (شریعت سے ایسے وقت میں کوئی چیز پڑھنا ثابت نہیں) اس لئے اس وقت کچھ نہ پڑھے۔

# بحالت عسل بانيس كرنا

(عنسل کرنے والے کو جاہیے کہ بغیر ضرورت کے )عنسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ ( بہثتی زیور )

سوال: اغلاط العلوم میں نمبر ۸۳ پر بید مسئلہ ہے کو خسل خانہ و پاخانہ میں بات کرنے کوعوام ناجائز سمجھتے ہیں سواسکی پچھ اصل نہیں البتہ بغیر ضرورت باتیں نہ کرے۔ ( اغلاط العوام اور مشکوٰۃ شریف میں بیرحدیث ہے:

لَا يَخُرُجَنَّ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَانِطَ كَاشِفَيْنِ عَنِّ عَوْرَتِهَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّه يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ

''اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کشف عورت ( یعنی ستر کھلا ہونے کی حالت ) میں بات چیت کرنے سے اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں اور غسل بالحضوص پا خانہ میں کشف عورت ( یعنی ستر کھولنا) لازمی ہے۔''

الجواب: اس حدیث کا مصداق (ومطلب) یہ ہے کہ دونوں بات کرنے والے اس طرح بر ہند (ننگے) ہوں کہا کیک دوسرے کو بر ہند دیکھتے ہوں ور نہ رجلان کی کیا تخصیص تھی المرَّ جُلُ یَضُرِ بُ الْغَائِطُ الْخِ عبارت ہوتی وَإِذَا لَیْسَ فَلَیْسَ۔(المداد الفتاویٰ)

خلاصه بیکه بلاضرورت بات نه کرے اور ضرورت ہوتو بات کر سکتا ہے۔

عنسل کے وقت عورت کوشر مگاہ کے طاہری حصہ کو دھونا کافی ہے سوال عنسل کے وقت عورت کوشر مگاہ کے خاہر کی حصہ کو دھونا کافی ہے سوال عنسل کے وقت عورت کو اپنے اندام نہانی (شرمگاہ کا اندرونی حصہ) کو انگل کے ذریعہ تین مرتبہ پاک کرنا فرض ہے یا سنت؟ اور اس طرح پاک کئے بغیر عنسل جائز ہوسکتا ہے یا نہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر عنسل کرنے سے پہلے اندام نہانی (شرمگاہ) کو انگل کے ذریعہ تین مرتبہ پاک نہ کیا جائے عنسل نہ ہوگا ان کا بیفر مانا صحح ہے یا غلط؟ الجواب: ایسا کرنا نہ فرض ہے نہ سنت اور اس کو ضروری کہنا غلط ہے:

فی الدد المعتاد وَلاَ تُدُخِلُ اِصْبَعَهَا فِی قَبْلِهَا وَبِهِ یُفْتی۔ ''بعن عورت اپنی شرمگاہ میں انگل داخل نہ کرے گی اسی پرفتو کی ہے۔' (امدادالفتاوی) عنسل میں عورت کوسر کے بال کھولٹا ضروری نہیں

اگرسر کے بال گند ھے ہوئے نہ ہوں ( یعنی چوٹی نہ بندھی ہو ) تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچا تو خسل جڑوں میں پانی پہنچا تو خسل نہ ہوگا اور آگر بال گند ھے ہوئے ہوں تو بالوں کو بھگونا معاف ہے البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے ایک جڑبھی سوکھی نہ رہنے پائے اور آگر بغیر کھو لے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگود ہے۔ ( بہشتی زیور )

سوال: جس وقت نہانا ہواس وقت عورت کے بال کھلے ہوئے تھے پھر گوندھ لئے (لیعنی چوٹی کر لی) اس صورت میں تو نہاتے وقت صرف جڑوں کا تر کرنا کافی نہ ہوگا اور چوٹی کھول کر نہانا واجب ہوگا نیز حیض سے نہاتے وقت بھی بال کی جڑوں کا تر کر لینا اور بالوں کو بھگونا بھی غالبًا کافی ہے خسل جنابت میں اس میں غالبًا کوئی فرق نہیں صحیح شرعی تھم کیا ہے: الحا

َ فَى الهِداية وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرَاقِ اَنْ تَنْفُضَ ضَفَائِرَ هَا فِى الْفُسُلِ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ ٱصُولَ الشَّعُرِـ

"اس سے دوامرمعلوم ہوئے ایک بیر کھنسل کے وقت اگر بال مضفور ہوں ( یعنی بال گندھے ہوئے ہوں چوٹی کی ہوئی ہو) تو کھولناوا جب نہیں خواہ حدث کے وقت ( جب عنسل واجب ہوا ہے) مضفور ( کھولے ہوئے) ہوں یا نہ ہوں دوسرے ( بیمعلوم ہوا کشسل کا بیکم ہے خواہ وہ منسل جنابت ہو یا غسل جیض ہو۔" (امداد الفتاوی)

### چند ضروری مدایات و آواب

- (۱) عنسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔
- (۲) پانی بہت زیادہ نہ چھینکے اور نہ بہت کم لے کہ اچھی طرح عسل نہ کر سکے۔
- (۳) عنسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے یہاں تک کدا گروضو کرتے وقت پیرنہ دھوئے ہوں توغسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے

پھر دونوں ہیر دھوئے۔

(4) نتھ اور بالیوں اور انگوشی چھلوں کوخوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے اور اگر بالیاں نہ پہنچ ہوتب بھی قصد کر کے سوراخوں میں پانی ڈال لے ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچ اور عنسل صحیح نہ ہوالبتۃ انگوشی چھلے ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی پانی پہنچ جائے تو ہلا نا واجب نہیں کیکن ہلا کے بھی پانی پہنچ جائے تو ہلا نا واجب نہیں کیکن ہلا کیا متحب اب بھی ہے۔ (بہتی زیور)

فصل: ا

# جن صور توں میں غسل واجب ہوتا ہے

#### چندضروري اصطلاحات

جوانی کے جوش کے وقت اول اول (شروع شروع) میں جو پانی نکلتا ہے اس کے نکلنے سے جوش نے اوٹ کا ہے اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہوجا تا ہے اس کو فدی کہتے ہیں اور خوب مزہ آ کر جب جی بھر جا تا ہے اس وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں اور ان دونوں کی پہچان بہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جا تا ہے اور خدی نگلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوجا تا ہے اور خدی نیلی ہوتی ہے اور خدی نیلی ہوتی ہوتی ہے اور خدی نیلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے۔

ندی نکلنے سے خسل واجب نہیں البتہ وضوٹوٹ جاتا ہے (اورمنی کے نکلنے سے خسل واجب ہوجاتا ہے )۔

(۱) سوتے جا گتے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو عنسل واجب ہوجا تا ہے چاہے مردیا عورت کے ہاتھ لگانے سے نکلے یا محض خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا کسی اور طرح سے نکلے ہر حال میں عنسل واجب ہوجا تا ہے۔

ودی(عموماً) پیشاب کے بعد نکلتی ہے کیکن اس سے میدلازم نہیں آتا کہ بغیر پیشاب کے نہیں نکلتی اور نہ میدلازم آتا ہے کہ پیشاب کے بعد فوراً نکلتی ہو۔ (امداد الفتاویٰ)

(۲) جب مرد کے پیٹا ب کے مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور حجیب جائے تو بھی عنسل واجب ہوجا تا ہے جاہے منی نکلے یا نہ نکلے مرد کی سپاری آ گے کی راہ میں گئ ہوتو بھی عنسل واجب ہوجا تا ہے جیاہے پچے بھی نہ نکلا ہواورا گر پیچھے کی راہ میں گئ ہوتب بھی عنسل واجب ہے لیکن پیچھے

کی راہ میں کرنا اور کرانا بوا گناہ ہے۔

(٣) جوخون آ کے کی راہ سے (عورت کو) ہر مہینے آیا کرتا ہے اس کوجیش کہتے ہیں جب بیخون بند ہو جائے تو عسل کرنا واجب ہے اور جوخون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں اس کے بند ہونے پر بھی عسل کرنا واجب ہے۔

خلاصه بيكه جار چيزول عظمل واجب موتاع:

(۱) جوش کے ساتھ ثنی کا نکلنا (۲) مرد کی سیاری کا اندر چلا جانا (۳) حیض

(م) اورنفاس کے خون کا بند ہوجانا۔ (بہثتی زیور)

حدث اکبر یعنی شسل فرض ہونے کے چاراسباب ہیں۔

(۱) پہلاسبب منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جسم سے باہر نکلنا خواہ سوتے میں یا جاگتے میں گئی۔ بے ہوشی میں یا ہوش میں جماع سے یا بغیر جماع کے کسی خیال وتصور سے یا خاص حصہ کو حرکت دینے سے یا اور کسی طرح سے۔

(۲) دوسراسبب کسی باشہوت مرد کے مشتر کہ حصہ میں داخل ہونا خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا خشی اور خواہ نی گرے یا نہ گرے اگر دونوں بالغ ہیں تو دونوں پر واجب ہورنہ جس میں شرط پائی جائے (یعنی جو بالغ ہو) اس پر خسل فرض ہوجائے گا۔

(٣) تيسراسب حيض سے پاک ہونا ہے۔

(4) چوتھا سبب نفاس سے پاک ہونا۔ (بہثتی زیور )

مسئلہ: اگر کوئی عورت شہوت کے نلبہ ہے اپنے خاص حصہ میں (یعنی شرمگاہ میں ) کسی لکڑی وغیرہ کو یاا پی انگلی کو داخل کر ہے تب بھی اس پڑسل فرض ہو جائے گا۔ ( بہتتی زیور ) بر

### چند ضروری مسائل

(۱) چھوٹی (نابالغہ) لڑکی ہے اگر کسی مرد نے محبت کی جوابھی جوان نہیں ہوئی تواس پر عنسل واجب نہیں لیکن عادت ڈالنے کے لئے اس سے عنسل کرانا جاہیے۔ (لیکن مرد پر عنسل واجب ہوگا)

(۲) اگر تھوڑی ہے نن نکلی اور غسل کرلیا پھر نہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھر نہا نا واجب

(۳) اورا گرنہانے کے بعد شوہر کی منی نکلی جوعورت کے اندر تھی توعنسل درست ہو گیا پھر سے نہانا واجب نہیں ۔ ( بہثتی زیور )

سوال (۳) ؛ کوئی شخص اپنی بیوی ہے ہم بستر ہوا لیعن صحبت کی اور وہ پیشاب وغیرہ بھی کر لے اور اس نے خوب عسل کیا اور جب نماز شروع کرنے لگا تب مذی یامنی کا قطرہ آگیا اب وہ پھرسے عسل کرے یانہیں؟

الجواب: اگر اس وقت عضو تناسل منتشر نه بهوتو دوباره غسل واجب نهیں اور اگرمنتشر ہو (لینی قائم ہو)اور شہوت بھی ہوتو غسل واجب ہوا۔ (امدادالفتاوی)

(۵) اگر کسی کے خاص حصہ سے کچھ منی نکلی اور اس نے عنسل کر لیا اور عنسل کے بعد بغیر شہوت کے پچھ نکلی تو اس صورت میں پہلا غنسل باطل ہو جائے گا دوبارہ غنسل فرض ہے بشر طیکہ میا باتی منی سونے اور پپیثا ب کرنے اور چالیس قدم یا اس سے زائد چلئے سے پہلے نکلے گراس باقی منی کے نکلنے سے پہلے نکلے گراس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھی لی جائے تو وہ شیح رہے گی اس کا اعادہ لاز منہیں۔

(۱) پییثاب کے بعد منی نکے تو اس پر بھی غسل فرض ہے بشر طیکہ شہوت کے ساتھ ۔ (بہتتی زیور)

# جن صورتوں میں عنسل فرض نہیں

- (۱) منی اگراپی جگدسے شہوت کے ساتھ جدا نہ ہوتو اگر چہ با ہرنکل آئے عسل فرض نہ ہوگا۔ مثلاً کسی خفر نہ ہوگا۔ مثلاً کسی خفر نے اس کو مارا اور صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو عنسل فرض نہ ہوگا۔ شہوت کے نکل آئی تو عنسل فرض نہ ہوگا۔
- (۲) اگرکوئی مرداینے خاص حصه میں کپڑالپیٹ کر جماع کریے تو عنسل فرض نہ ہوگا بشر طیکہ کپڑا اس قد رموٹا ہو کہ جس کی حرارت اور جماع کی لذت اس کی وجہ ہے محسوس نہ ہو مگرا حوط ریہ ہے کہ حرارت حثفہ سے عنسل واجب ہوجائے گا۔
- (۳) اگر کوئی مر داینے خاص حصہ کوحثفہ کے سرکی مقدار سے کم داخل کرے تب بھی عنسل فرض نہ ہوگا۔
  - (4) **ن**دی اورودی کے نکلنے سے عسل فرض نہیں ہوتا۔
    - (۵) استحاضه یے شل فرض نه ہوگا

(٢) جس شخص كومنى جارى رہنے كا مرض ہوتو اس كے اوپراس منى كے نكلنے سے عسل فرض نه ہوگا۔ (بہشتى زبور)

## احتلام کےمسائل

(۱) اگر آئھ کھلی اور کپڑے یابدن پرمنی گئی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہویانہ دیکھا ہو۔

(۲) سوتے میں مرد کے پاس (یا عورت کے پاس) رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا اور مزہ کھی آیا گئی ہوتو ہمیں آگئی ہوتو ہمیں آگئی ہوتو عصل کہ نہیں نگل آئی ہوتو عصل واجب ہے اور اگر کپڑے یابدن پر پچھ ہمیگا ہمیگا معلوم ہوالیکن بیدخیال ہوا کہ یہ خدی ہے منی نہیں ہے تب بھی عسل کرنا واجب ہے۔

(۳)میاں بیوی دونوں ایک پاٹک پرسور ہے تھے جب اٹھے تو چا در پرمنی کا دھبہ دیکھااور سوتے میں خواب دیکھنا ندمر دکویا دہے نہ عورت کو تو دونوں نہالیں کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کی منی ہے۔ (۴) بیاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ ہی آپ منی نگل گر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی تو عنسل واجب نہیں البنتہ وضوٹوٹ جائے گا ہے بہشتی زیور)

پانی کی طرح رقیق منی اور مذی کا حکم

سوال: ایک شخص کی منی بہت ہی رقیق (پتلی) ہے۔اورا پنی بیوی سے تفریح کے وقت اس کی منی بدون جب (جنبش اور تخت حرکت) کے خارج ہوجاتی ہے تو کیا پی مخص بغیر عسل کے اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے یا غسل واجب ہے۔

الجواب عشل واجب ہے۔ (درمخار)

سوال: اس زمانہ میں طبیعتوں کے ضعف کی وجہ ہے نمی بہت (رقیق تیلی) ہوتی ہے اگر کپڑے پر لگ کر سو کھ جائے تو زگڑنے کھر چنے سے پاک ہو جائے گایا دھونے کی ضرورت ہے اور مذی کپڑے میں لگ جائے تو رگڑنا کافی ہے یا دھونالازم ہے؟

الجواب: درمخار کی روایت اولی ہے معلوم ہوا کدر قیق منی رگڑنے سے پاک نہ ہوگی اور روایت ٹانیہ سے معلوم ہوا کہ ندی کا دھونا مطلقا (ہر حال میں ) واجب ہے۔ (امداد الفتاویٰ)

### فصل:هم

# جن لوگوں پڑسل واجب ہان کیلئے چند ضروری احکام

- (۱) جن کونہانے کی ضرورت ہےان کو کلام مجید کا حچھونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں۔
  - (۲) اورالله تعالی کا تام لینا اور کلمه پڑھنا درودشریف پڑھنا جا بُزہے۔
- (۳) تفسیر کی کتابوں کو بے نہائے ( یعنی نا پا کی کی حالت میں ) اور بے وضو چھونا مکروہ ہے اور ترجمہ دار قر آن کوچھونا حرام ہے۔ ( بہتتی زیور )
- (۴) جوعورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہواور جس پر نہا ناوا جب ہو ( یعنی جوجنبی ہو ) اس کومبجد میں جانااور کعبہ شریف کاطواف کرنااور کلام مجید کا پڑھنااور کلام مجید کا چھوٹا درست نہیں۔
- (۵)اگر کلام مجید جزدان میں یا رومال میں لپٹا ہوتو اس حال میں قر آن مجید کا حجونا اور اٹھانا درست ہے۔
- (۲) کرنہ کے دامن سے ااور (اوڑھے ہوئے) دوپٹہ سے بھی قر آن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں البتہ بدن سے الگ کوئی کپڑ اہوجیسے رو مال وغیرہ اس سے پکڑ کرا ٹھانا جائز ہے۔
- (2) اگرالحمد کی پوری سورة دعا کی نیت کے پڑھے یا اور دعا کمیں جوقر آن میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تو درست ہے اس میں کچھ گناہ نہیں دعا قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔
  - ﴿ ٨ ) كلمهٔ درود شریف ٔ استغفار پڑھنا اللہ تعالیٰ كانام لیمااور كوئی دظیفه پڑھناسب درست ہے۔
- (۹) اگر کوئی عورت لڑکیوں کو تر آن شریف پڑھاتی ہوتو ایسی حالت میں ہیجالگوانا درست ہے ادر رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دود ولفظ کے بعد سانس تو ژ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت کہلا دے۔ (بہثتی زیور)
- (۱۰) حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر پیٹھ کراللہ اللّٰہ کرلیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے۔ (بہثق زیور)

#### خلاصهاحكام

(۱) جنبی اور حیض والی عورتوں کوقر آن پڑھنا جائز نہیں اُوراس میں کسی کا اختلاف نہیں اس سے بیہ جسی معلوم ہوگیا کہ ایک آیت تامہ (پوری آیت کا پڑھنا) جائز نہیں۔

(٢) احادیث کارر هناجائز ہے اس میں بھی اختلاف نہیں۔

(m) ایک آیت ہے کم پڑھنا بعض علما وفقہا کے نزدیک جائز نہیں۔

(۴) اگر قر آن شریف تلاوت کے قصد ہے نہ پڑھا جائے بلکہ دعا کے ارادہ ہے پڑھا جائے جبکہ (بشرطیکہ) اس میں دعا کے عنی ہوں تو اکثر (علما) کے نز دیک جائز ہے بعض نے اس پرفتو ی نہیں ۔ ا

(۵) قربات عنداللہ کی ادعیہ قرآنیہ وصدیثیہ (یعنی قرآن و صدیث کی دعاؤں) کا حیض والی عورت کو پڑھنا جائز ہے اور قرآن کی دعاؤں میں یہ قید ہے کہ دعا کی نیت سے پڑھے قرآن کی نیت سے نہ پڑھے اور جہاں اس احتیاط کی توقع نہ ہووہاں منع کرنے ہی سے احتیاط و تقوئی ہے۔ جنبی اور حائض کے احکام میں پچھ فرق نہیں اس لئے یہ احکام دونوں کے لئے مشترک بیں۔(امداد الفتاویٰ)

جنابت لیعنی عسل واجب ہونے کی حالت میں ناخن اور بال کٹو انا مکروہ ہے سوال: بحالت جنابت خط بنوانا 'بال کتر وانا ' ناخن تر شوانا ' جائز ہے یا نہیں اور یہ قول کہ الیم حالت میں عسل سے پہلے بالوں یا ناخنوں کے جدا کرنے سے بال اور ناخن جنبی رہیں گ اور قیامت کے روز فریاد کریں گے کہ ہم کوجنبی چھوڑا گیا ہے تھے ہے یانہیں ؟

الجواب: فی رسالته هدایته النور لعولنا سعدالله در مطالب العومنین فی آ ردسترون و تراشیدن موئے وگرفتن ناخنارا حالت جنابت کراہت ست اھ۔

اس سے امرمسئول عنہ کی کراہت معلوم ہوئی۔ یعنی ( بحالت جنابت ) بال کتر وانا کٹوانا اور ناخن تر اشنا مکروہ ہے باقی اسکے تعلق جونقل کیا گیا ہے کہیں نظر سے نہیں گز رااور ظاہرا صحیح بھی نہیں۔ (امداد الفتاویٰ)

طحطاوی علی مراقی الفلاح میں اس کی کراہت کی تصریح موجود ہے اور اس کی بھی تصریح ہے کہ بحالت جنابت جن بالوں کو کا ٹا جائے گا قیامت کے روز اللہ سے وہ بال شکوہ کریں گے۔ وَيَكُرَةُ قَصُّ الْاَظْفَارِ فِى حَالَةِ الْجَنَابَةِ وَكَذَا اِزَالَةُ الشَّعْرِ لِمَاروى خَالِدٌ مَرْفُوعًا مَنْ تَنَوَرَ قَبْلَ اَنْ يَّغْتَسِلَ جَانَتْهُ كُلُّ شَعْرَةٍ فَتَقُوْلُ يَارَبِ يَارَبِ سَلْهُ لِمَ ضَيَّعَ وَلَمْ يَغْسُلُنِي كَذَا فِي شَرْحِ شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَىٰ

(طحطاوي على مراقى الفلاح باب الجمعة تكميل)

# عسل کرنے کی وجہ سے اگر بیاری کا خطرہ ہو

(۱) اگر بیاری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضویا عسل کرے گی تو بیاری بڑھ جائے گی یا دیریٹی اچھی ہوگی تو عسل کی بجائے تیم کرنا درست ہے کیکن اگر شخنڈ اپانی نقصان کرتا ہواور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے عسل کرنا واجب ہے البت اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں ل سکتا تو تیم کرنا درست ہے۔

(۲) جس طرح وضوی جگہ تیم درست ہے اس طرح عنسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیم درست ہے ایسے ہی جوعورت حیض اور نفس سے پاک ہوئی ہو مجبوری کے وقت اس کو بھی تیم درست ہے وضواور عنسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔

(٣) تیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کول لے پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر کہنی سمیت ملے چوڑیاں کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے اگراس کے گمان میں ناخن برابر کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیم نہ ہوگا انگوشی چھلے اتار ڈالے تا کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے انگلیوں میں خلال کرلے جب یہ دونوں چیزیں کرلے تو تیم ہوگیا مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑ ڈالے تا کہ منہ پر مٹی نہ لگ جائے۔
چیزیں کرلے تو تیم ہوگیا مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ جھاڑ ڈالے تا کہ منہ پر مٹی نہ لگ جائے۔
(۴) اگر عنسل کرنا نقصان کرتا ہواور وضو نقصان نہ کرے تو عنسل کی جگہ تیم کرلے اور وضو کرلے اور اوضو کرنے کے اور وضو کرنے کے ایک الگ الگ تیم کرنے کی ضرور نے سے بھی وہ معذور ہے تو ایک ہی تیم کرلے دونوں کے لئے الگ الگ تیم کرنے کی ضرور سے نہیں۔ ( بہتی زیور )

# بحالت سفرریل میں تیتم جنابت درست ہے یانہیں

سوال: ریل وغیرہ کے سفر میں کہیں عنسل کی ضرورت ہوجائے اور پانی نہ ملے تو تیم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے یانہیں اٹیشن پر اگر چہ پانی ہر جگہ بکثر ت مل سکتا ہے لیکن ریل میں عنسل کر نا

مشكل بوقتيم كرسكتاب يانبيس؟

الجواب: المخيش پخسل كرنامشكل نهيں لنگى بانده كر پليٺ فارم پر بين كرسقه (پانی والے) كو بينے و كر كهدو كه دمشك سے پانی چھوڑ و ئادوراس كے قبل ٹائليس وغيره ريل ميس پا خانه يا غسل خانه ميں جاكر پاک كر لے يا برتن ميں پانی لے كراگر تل ميں پانی موجود ہوتو اس سے پاخانه يا خانه ميں خانه ميں غسل ممكن ہے ہمت كی ضرورت ہے ايس جالت ميں تيم درست نہيں۔ پاخانه يا خانه يا خانه يا مسل ممكن ہے ہمت كی ضرورت ہے ايس جالت ميں تيم درست نہيں۔ (اعدوالفتاویٰ)

# فصل:۵ سیلان الرحم (کیکوریا) کا شرعی حکم

سوال: اکثر عورتوں کو سفید رطوبت (پانی کی تری) ہمیشہ جاری رہتی ہے کیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اورالیمی حالت میں نماز جائز ہے یانہیں اور بحالت اخراج (لیعنی اس کے نکلنے ہے) وضواو شاہے یانہیں؟

الجواب: يهان تين موقع بي (جهال سے رطوبت بہتى ہے) اور برجگدرطوبت كاحكم جدا ہے۔

(۱) ایک موقع فرج خارج کا ہے ( یعنی شرمگاه کا ظاہر حصہ ) اس کی رطوبت ( تری ) در حقیقت پیدنہ ہے اور وہ پاک ہے۔

(۲) ایک موقع فرج داخل کے باطن یعنی اس ہے آ گے کا ہے یعنی رحم کا اس کی رطوبت (تری) مذی یا بذی کے مثل ہےاور دہ مجس ہے۔

(۳)ادرایک موقع خودفرج داخل (اندرونی شرمگاه کا) ہےاس کی رطوبتِ (تری) میں تر دد ہے کہ دہ پسینہ ہے یامٰدی اس لئے اس کی نجاست میں اختلاف ہےادرا حتیاط اس کے نجس کہنے میں سہ

#### خلاصه بيركه

(١) فرج خارج جس كادهوتاعسل بين فرض الهاس كى رطوبت باك بـ

(۲) فرج داخل (لیعنی شرمگاه کا اندرونی حصه ) جس کا دهوناغنسل میں فرض نہیں اس کی رطوبت

میں اختلاف ہاوراحتیا طنجاست میں ہے۔

(۳) نہ فرج واخل نہ فرج خارج بلکہ فرج واخل (اندرونی حصہ ) ہے بھی (آ گے بیعنی رحم)اس کی رطوبت نجاست ہے۔

حاصل بیک یہاں تین مواقع ہیں اور ہر موقع کی رطوبت کا جدا تھم ہے۔فرج خارج (ظاہری شرمگاہ) کی رطوبت طاہر (پاک) ہے اور فرج داخل کے باطن یعنی رحم کی رطوبت بخس ہے اورخود فرج داخل کی رطوبت مختلف فیہ ہے۔امام صاحب کے نزد کیک طاہر اور صاحبین کے نزد کیک خاس ہے۔

سوال میں جس رطوبت کا ذکر ہے (جوعمو ما عورتوں کوشکایت ہوا کرتی ہے )وہ قتم دوم ہے اس لئے نجس ہے۔

البتة اگر محقق اور يقينی طور ہے معلوم ہو جائے كہ بير طوبت قتم اول ہے تو طاہر ہے ياقتم سوم نب تو احتياطانجس ہے اور جو وہ ناقص وضو ہے البتہ اگر ہروقت جارى رہے اس كاحكم معذور كاسا ہے۔ (امداد الفتاویٰ)

#### خلاصه بحث

خلاصہ بحث یہ ہے کہ جورطوبت بہتی ہے وہ خواہ کوئی ہو ناقض وضوہ واور ناپاک ہے لبندا بعض عورتوں کواکٹر اوقات جوسفیدی بہتی رہتی ہے وہ ناپاک ہے اور ناقص وضو ہے وہ جو بہبہ کر فرج خارج ( شرمگاہ کے ظاہری حصہ ) تک نکل آئے وضوٹوٹ جائے گا اور فرج داخل ( شرمگاہ کے اندرونی حصہ ) کی جس رطوبت میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہوا ہے وہ خود سے باہر آتی ہی نہیں لیکن اگر بیر طوبت ( سفیدی ) ہر وقت بہتی رہتی ہوتو وہ عورت معذور ہے۔ (امداد الفتاوی)

## معذور كى تعريف اوراس كاحكم

(۱) جس کواپیا کوئی زخم ہے کہ برابر بہتار ہتا ہے کوئی ساعت بندنہیں ہوتا (لیکوریا سلان الرحم کی بیاری ہے کہ ہروقت رطوبت جاری رہتی ہے) یا کسی کو پیٹا ب کی بیاری کہ ہروقت قطرہ آتا رہتا ہے اتناوقت نہیں ملتا کہ طہارت سے نماز پڑھ سے توا یہ فض کومعذور کہتے ہیں۔
(۲) آ دمی معذور جب بنہ ہے کہ پوراایک وقت (نماز کا) اس طرح گزر جائے کہ خون (یا جو بھی شکایت ہو) برابر بہا کر ساورا تنابھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز طہارت سے بھی پڑھ کتی ہوت کی نماز طہارت سے بھی پڑھ کتی ہوت سے نماز ہواں کومعذور کہیں گے البتہ جب پوراایک وقت اس طرح گزرگیا کہ اس کو طہارت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو اب بیر معذور ہوگئی اب اس کا وہی تھم ہے کہ ہروقت نیا وضو کر لیا کر سے پھر جب دوسراوقت آئے تو اس میں خون بہنا شرط نہیں بلکہ وقت بھر میں اگر ایک دفعہ بھی آ جایا کر سے اور سارے وقت بندر ہے تو بھی معذوری باتی رہے گی ہاں اگر اس کے بعد ایک پورا وقت ایسا گزرجائے کہ جس میں خون بالکل نہ آئے تو اب معذوری نہیں رہی۔

(٣) معذور کا تھم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضو کرلیا کرے جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باتی رہے گا البتہ جس بیاری میں مبتلا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات الیمی پائی جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو جاتا رہے گا اور پھر سے کرنا پڑے گا جب بیوفت چلا گیا دوسری نماز کا وقت آگیا تو اب دوسرے وقت دوسرا وضو کرنا چاہیے ای طرح ہر نماز کے وقت وضو کرلیا کرے اور اس وضو سے فرض نفل جونماز چاہے پڑھے فقط۔ (بہٹتی زیور)

..... تمت بالخير .....